

طلبيكايه بارتعينا نيجيد آباد وكن كاسدماني سال

ملىر

البدرالدين خان شكيب بيزاك (عثانيه)

منظون منظون المنظون المنظون مناوع

# محلس نظامی

سال تعلیمی سند ۱۳۴۱ سهم ف م محمدار

## روئ مرة الصرف صاحب مركز معمانية موى محرعب الصرف صب البيه جائية

اسے آر۔ سي - اس ، بى ، اس سى (لىدن) ، فيلو آف دى رائل أسٹر و نا مكلى سوسائٹى (إلىدن )

## مجرأن كارمصت أرود

سیدمحی الدین قادری پی ۔ ایج ۔ ڈی (لندن) مددگار پرونیسر آردو کایه جا معه عثمانیه

عد عدالحق بی ـ امے پروفیسر اردوکلیہ جا معہ عثما نیہ

## محران كاحص شائرزي

ای ، ای اسبیٹ بی ـ اسے (لندن) پر و نیسر انگریزی کایہ جا،مہ عثمانیہ وحیدالرحمن بی اس ـ اسی (خازن اعزازی ) پر و نیسر طبیعیا ت کلیہ جا معدعتما نیہ

### أراكين

سید بهدمر تخی بی - اسے صدراعبن اتحاد بهدبدرالدین خان شکیب بی - اسے سپتم مدیر وحیدالدیں بی - اسے مدیر حصہ انگریزی میرحسن شربک مدیر حصہ انگریزی



جلداول\_شارهٔ اول\_فروردی مستران

عبث المرخاب صركل طلع عانية ن ) فیلوآن دی فربکل سوئے اُٹی ( بندن )

انظام الدین مودی فال بی این این این این این ای ای این ای ایسید بی ای در دندن ا از اے اس بر فربیر فایسی فرین جار بی خانید بر و فیسر انگریزی کلیب جاست عثاییه

مارمران

غلام کی الدین دری زور معلم ام اے مشارد و معین الدین بینی متعلم ام اے مشارد و معین الدین بینی متعلم ام اے مشارک

فينبل في المام المال ال بي

# نبيت مجائفنا فرمضيا بن جلاول شاراول فيرست بن جلاول شاراول

| صفحه       | مضموك ككار                                                  | مضمون                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| •          | ستيمعين الدّين شيئ تعلم ام' اب                              | فتياحيب                  |
| ۳          | وازكمى مولانا وحيدالدين سليم بروفسبرارد وكليبه جامعة عمانيه | مطيع عمانيه كالبج كيستار |
| 4          | جناب ڈاکٹر خلیفہ عبدالعکیم شام اے ۔ بی اچ کوی               | <i>شاعری اور شاعر</i>    |
|            | يروفي شركسفه كلبيه جامعه تخانيه                             |                          |
| 11         | راجراجايان سركنش بريشا دمهارا جه بهاديبين السلطنته          | فيوضات ثناو              |
|            | ببشكار' صدراعظم واميرطامعه عثمانيه                          |                          |
| 1          | جناب مبيب ملته صاحب رشدی متعلم ام اب                        | ر دوقصا بُد              |
| <b>'</b> A | ڈاکٹرن <i>یزنگ</i>                                          | نورنت رنگین              |

ملا لعلما قاضی شہاللہ دو آیا دی جنائے جا نصاحب متعلم ہی' اے ۔ ٣٣ بهادی ات (نظم ) جامع دشق مولوی عبالمجید صاحصی فی ام اے ال ال بی ایمانی ام مد گار رونسيراسنج كليه جامع تنانيه جناب محرعب الفاحر صلى سرورى علم ام سے ال إل بي ار دوزبان اورافسائے انتفارتسم (نظم) جنامج لوئ شتبير خايضاحب موبن ليلبج أبادي 41 ناظراوني دارالترحمه حاسعًه عثانيه جناب میرانی خط بی اے اِل اِل بی در عثمانیہ ) میر مبيوم اور مبدا يقلم فاسى نتز كاغازا والوعلى عمى سپیرظام محی الدّین قادری زورمتعلم ام' اے۔ ١٦٠ تيمول كى سركة شت (نظم ) جناب بوالكلام محد بدرالدين صابدر متعلم في ال ـ جناب بيدو فاراحد منا متعلم ام<sup>،</sup> ستخيل وردا تناك ميرحمزه 91 ١. عاليمان بحير احتيك بهاور تظم لمباطبائي غ*زلبا*ت 114 ٢-ُ نسان الفوم مولانات بيد شأه ايرامُهم عفو ـ 111 كتأب كح كرك خاروی ظمت متا متدخالصاحب بی اے۔ 119 مددگارناظم تغلیات سه کارعالی . واک کے کمک جناب محرّم بدانته ماحب منعلم بی اے۔ 177 بت کمس (نظمر) جناب سِدِم الكرصاحب وفاقالي بي الع (عماية) بونانيوس كى اصنام مريننى جنا باحدعارت صاحب ـ ١٣٤ كل كأكھورا جناب مزدا الم نشرح ماحب 182 کلیه کی خیرین بید فلام می الدین فاوری زور متعلم ام اے ۔ 141 خطبيصدارت النجمن اتحاد) سيديلين الدين قريشي متعلم امم ا 14

## إفتناحبته

ازسے میعن الدین قریشی متعلم ام کے

خداکاشکرے کہ ہاری دیر بنی آرزوا بٹلی صورت بین بلرہ گرموری ہے ۔ جا سکی متمانیہ کے قیام کوکوئی سات آطی سال کا عزمہ گرزا ۔ اس مرت بیں اس نے نو ہوان داخوں کے آیا شکر نے بی جہت وابستہ لیا ہے اس کو مندوستان کی تعلیمی اسنے ہمینہ معوظ کھیگی ۔ بور قعات باسمہ کی سنے کی سے وابستہ رہی ہیں ان کی کمیل اس تقول میں بہت میں ہوئی نامکن سنے کہ وکر نز مواں کے ذمنی رجانات سہ بول میں بدلنے ہیں ۔ لیکن اس عرصہ میں جامعہ نے جو نصب العین ہارے و اغوں میں تیشن کی طرح بہنے واب و و آج ہنیں توکل حذورا نیاز مگ و کھائیگا ۔ دیرصوف اسی کی ہیے کہ ہم خود اس اصب العین ہی ہیں جا میں ۔ موسم بدل جیا ۔ خوشگوار متقبل سامنے کھول یہ بنیام سارہا ہے ۔ اس رہ ہیں مقام بے مسل ہے ۔ اس رہ ہیں مقام بے مسل ہے ۔ اس رہ ہیں مقام ہے صل ہے ۔ اس رہ ہیں مقام ہے صل ہے ۔ بیست یہ وقرار میں اجسل ہے ۔ جرطے رحمی ملک کی سیاسی آزاد می اس بات ، ہمنے میں ہوگی وال بیاسی شعور یہ اکیا جا

اسی *طرح علم واوب کیب*تی میں جیش اور ہنگا <sup>ہ</sup>۔ بیدا کہ نے کی میل<sub>ی</sub> نیزل ہی ہے کہ وہا سانی شعو یکا

ب

بیج بودیا جائے ۔ جامعُ عثمانیہ نے متعولات سے عرصہ میں اس مرحلہ کو کامیا بی کے سامقہ طے کر دیا ۔ اب ممل کالک براانقلاب اس کے سامنے ہے اور علم کی وسیع دنیا سفرون کا ب سدافت سے پیسٹنسس وفروش کی منتظر ۔

جامعہ کی موجود وجدو جہدسے عام طور پریامیٹ دبندہ ہی ہے کہ عنظر بیب ہندوتان بیں بیملم کا مرکز بن جائے گی اورجی کمولکر آردو زبان وادنت کی خدمت کرنے گئی۔ اس کی ابت را تضنیف و تالیف سے جامعہ کے بعض تعلیم یا فتہ افراد کر جکے ہیں لیکن حالات کی ناموافقت تعلیم نافید نظر خلید کی ایک عام خواہش تنی نصنیف و تالیف کے میدان کو وسیع نہیں کرسکتی۔ ان حالات کے مدنظر طلبہ کی ایک عام خواہش تنی نفید کہ کم از کم اس مرکز سے ایک ایسار سالہ تو نفل جائے جو یہاں کی پیدا وار اور اس کے ذہنی ارتقائی تبا کرتا رہے۔ ملک کے عام علمی اور آدبی حلفوں میں بھی اس کی آمد کا انتظار سے ایر سے خدا خدا کرکے بیمنزل بھی طے ہوگئی اور آیہ گنگاجمتی رسالہ ارباب علم وفن کی خدمت میں بیش ہے۔

به سرف بالسار کے متعلق بیس من کر دنبا ضروری ہے کہ پہت محبات میں تفالا گیا۔ اصل مقعد بینا دسالہ کے متعلق بیس من کر دنبا ضروری ہے کہ پہت محبات میں تفالا گیا۔ اصل مقعد بینا کو کسی طرح کام کی انبرا مہوجائے۔ ووسر سے نقش انشاء اسٹد اس سے زیادہ کوشش واہتا م سے تطلیقگے ۔ میں نہیں کہ مکنا کہ ہاری یہ میلی کوشش کس حد تک کامیا ب رہی ۔ اس کا فیصلہ اہلِ نظر اور صاحبا اب تنقید برجھیوڑ دیا جا آہے۔

انداز ونہیں رسکتے جو و وقوم اور ملک کی خاطر کرتے ہیں ۔ یہ ایک ناگزیر برائی ہے جس میں خیرور مت کی بدلیاں جیسی ہوی ہیں ۔

ب میں برجہ ہوں۔ خداکرے کہ اہلِ ملک مانگا ہا تھی کے اس دور سے جلدگزرجا میں اور میتی تخبل کے اعلیٰ ترین نمونوں سے اردوادب کو مالا مال کر دیں ۔

کر کمٹ نا دار طوانی تنمع سے آزا و ہو

ابنی فطرت کے حبلی زار میں ابا دہو

اقبال کے اس پیغام آزادی کے ساتھ اکبر مرحوم کا وہ پربطف شعرمیں ہے اختیار بادا فا مے حس میں موجود نوسینیم کا مجھرم کھولاگیا ہے۔

کهان وه نطرتی جوسش طِبیبت کها*ن مشوسی موی چیزوک*گاه س

جامعُ عنما نبه کا قیام اسل میں اسی "آماس" کے ضلاف ایک صدا کے امتنجاج ہے۔ ہمارار آل معمی زیادہ نراسی منفصد کا مامل ہے ۔ حس کی حجلک اس اشاعت سے بعض مضامین میں نظر آئے گئی ۔۔

سِلسائه سخن بربار وکے اس مسن کی یا د تا زہ مجولی جوا بھی رگرائے عالم بھا ہوا ہے۔ شرر مرحوم نے اپنی اعلیٰ د ماغی قوتوں اور لطبیت لمر زِ انشا سے ادوواد ب کی جوخد مت انسیام د می ہے وہ ناریخ اردومین بلی عنوان سے تعمی جا سے گی ۔ اسی خیال نے مجبور کبیا کہ اس تہدیگر کی تربت برمھی کچھ محیول جراصا دئے جائیں ۔

آخر می مجھے بیون کرنا ہے کہ عالیجبا سب محترعبدالرحمٰی خانصاحب مدر کلید نے جس منابیت و فراضہ کی ہے۔ جس منابیت و فراضہ کی سے طلبہ کی خواہشات کو پوراکیا وہ ہر طرح قا بل سیاس گزاری ہے۔ جس توقع کے ساخد رسالہ کی عنانِ اوارت طلبہ کے ہاتھوں میں وی گئی ہے ووانسنا وارت طلبہ کے ہاتھوں میں وی گئی ہے ووانسنا وارث وی کی ۔ ہوگی ۔

پرونیہ ابیبیٹ اور ڈاکٹ محرنظام الدین صاحب کے ہم بہت منون ہیں کدرمالہ کے محالا ہیں بوری دیمیں کے ساختہ ہاری مدو فرائی ۔ خاصر ڈاکٹ محدنظام الدین صاحب نے شعبہ اُردو کی نز تنیب و تہذیب اور رسالہ کے عام انتظام میں جس غیر سعولی ابناک اور گرمونتی سے ہادا ہو جادا ہو جا گیا ہاس کا ہم تہ ول سے شکریا واکر نے ہیں۔ ہی سادیں ہارے دوس سرسنفٹل حق مدیر شعبہ اگریزی ہمت ملیاں عرصہ میں تبار ہوگیا ۔ معمی فالی مبارکبا وہیں ۔ جن کی سرگرمی سے شعبہ اگریزی ہمت ملیل عرصہ میں تبار ہوگیا ۔ جسی فالی مبارکبا وہیں ۔ ان سے ہیں بوری اُمید ہے بارانِ قدیم سے مجمی و دو دو باتیں کر لینی ضروری ہیں ۔ ان سے ہیں بوری اُمید ہے کہ وہ رسالہ کو ہم کمل طریقے سے کا میاب بنائیں گے ۔ ما درعلمی کی یا دکوئی جھلے کر بوری اُمید ہے وہ رسالہ کو ہم کمل طریقے سے کا میاب بنائیں گے ۔ ما درعلمی کی یا دکوئی جھلے کر بوری اُمید ہے دو اس فدر حبارات کے ذہنوں سے نصل جائے ۔



آتی ہے نظر آج مسترت سے بھری شام طوہ سے سترت کے منور ہیں درو بام غانیہ کا لیج کے بہاں حب مع ہیں فسرزند نقریب کیجالیبی ہے کہ دل سکے ہیں فورسد نقریب کیجالیبی ہے کہ دل سکے ہیں فورسد کہتے ہیں کہ ہے جت کی جس کا بھر آغاز قالت ہے نیائس کا بنی اسکی ہے برداز

سے یہ ہے کہ بسس ہے جوانوں کی یہ ہاوی مجلس ببت آتی ہے آخوت کے میادی الفت كالبق ہے يمسنرنروں كوسكھاتى مجلس سی وشنی کو ہے ان ان بن آتی جِلاً كَدانُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ كبوار العلى المفاحسة اسع كهيء زمنوں کی ترقی کا جرمبیا*ں ہے تو بیہ ہے* آداب تندن کادبستاں ہے تو یہ ہے سانعيمي بريا خلاق استعليم سے وصلتے تہذب کے حتمے ہیں اسی جاسے اُللتے سمحو کنتیت ہے بیاب تزرت جوبهإن وقت عنيمت أسيصانو بهائی ہوتم آبیں میں ۔ نیمبولو بیک بق تم تویاکہ ہونس ایک صحیف کے ورق تم

اقراروف کرے کرنا نہ خبٹ روار!! تتبیج کے وانے ہو۔ تجعزا نخسب دارا! تقت رر جرات تو ول آزار به سمرنا توار کا تجمعا نی به تمهمی وار نه کرنا آداب شرافت سے گزرنا نه جوالو! غصّه تجعی گرآئے توبیجے زانہ جوالو! ابیا نامو ۔ اغیب ارکریں تنور یہ بریا بارون میں نظرا تا ہے اعنیار کا نقشا غابنه کالبج کے محرسند ہیں کسے اس ما وحسلمی کے مذہب رزند ہیں کیسے باں دیکھیناعرّن یہ نہ واغ کئے تھاری بوجاؤنتم زبوراخسلأق سيعساري تیزی سے قدم علم کے میدال میں مرصاد

قوموں مں ہئی قوم کاروششن ہے متارا ملكول من اسَى ملك كي عظمه جس مكن كرريب الماعلم كايريب كريًا ہتے ہوگر کے ننسندل سے انجعرنا لازم ہے تخفیل علم کے دنگل میں آترنا مطلع عشمانيه كالبح كيستارو! المركي عصيت ل بس إرد عالم بالاسے برکرتے ہیں اسٹ ارہ چکیکی اللی علم سے نفت ریمخاری المحاري ہے۔ برماكير محصاري آخر میں وعاہے کہ خداو ند و وعب الم ہمست کو ہمھاری کرے اس را وہیں مکم

# شاعر کی اور شاعر

از داکلر فیف عبد کیم صاحب اِم اے . پی اچ کوی ۔ بینوسی فلید جامعت عثمانیہ

علم تحرير تفت ريك لئے فالباسب سے بہلے مقرالا نے يا لمريقة اسجاد كيا كہ موضوع زير عبث کی تعربیف و تندید کی جائے۔ بیٹیتراس کے کہ اس کی محبت و عظم احس و تنبج یاروا و ناروا ہونے بیراستدلال شروع مو اس طریفے سے بیولانی تبنوں میں بھی حقیقت کے خطوفال نمایاں ہوجاتے ہیں سقالد کے بعدار سلونے تعربیف و تخدید کے قوا عدم فرر کئے جودو منرار برسس سے منطیقوں کی زبان برای لیکن اس عالم تمزع وكثرت مي كتيخ مظامراورانياء بب حن كى تعريب مرسكتى مع كتيخ صدود بي جن مين بس فيعلكم اضافه سے ایک معین نفور دون میں آسکتا ہے اونے سے اونے احماس سے کیرے سے گہرے وجدان كت مورات حيان كاتمام خزانه مفتاح منطق سے نہیں کھلتا مطاس كياہے . در وكياہے ـ زندگی كيا۔ عَنْقِ كِيا ہے يكو بى ہے جوان نصورات كى نطقى توب<u>ية كركے يہ يہ ك</u>هذاكر سٹھاس و واحساس ہے جومیٹھی چيز كھا سے پیدا ہوتاہے در دوہ ہے جولذت نہیں یا زندگی وہ شئے ہے جوز ندہ ہتیاں محوس کرنی ہیں یا عرش و کیفیت ہے جو عاشق کے ول میں موجود ہوجاتی ہے جقیقت میں نطق و نطق کے لئے اظہار عجز اورسپرانداختن ہے ہی کیفنیت تناعری کی ہے۔ارسطوسے لیکر سپویں مدی میسوی کے نقادان فرک مخلف کوشیں اس فن کے تعین حصوصیات کے لئے کی گئیں سکین اس کی ملیت زندگی کے دگر رماسی وجدا نات کی ارج محسوس کرنے والے کے لئے سب سے زیادہ بدیسی مونے کے با وجود خار منطق کے لئے

دیده ورآن که ناههٔ دول به نتارِ ولبری در دلِ ننگ نگر د فض بتانِ آ و زری

9 تنعر کیر جذبہ اور موزوں کلام ہے ۔ یغیب رہنے مذکورۂ صدر تعریفیوں کے مقابلہ میں زیادہ جامع ہونے کھے با وجود سبم ہے جذبات کے انداز بے تنار ہی سب کے سب کام موزوں میں داخل موکراس کونتعرب بناسكتے خود غرضی غصة ظلم وغير معبى جذبات ميں ۔ اگر كوئى تخص ر ذيلانداور بہيانه غصے ميك سى كو ير يوسنس الفاظ اور كلام مورول مين ملواتين منائع توكيا اسكابه كلام شاعرى كي معيار كي مطابق موكا؟ ار نہیں توہم کواس اسرکا اور زیادہ نعتین کرنا پر بیکا کہ انسان کی جذباتی اور وجدانی زندگی کے وہ کیا الماز میں من کے ماپ سے موزوں اظہار عتیقت شاعری موجاتا ہے۔ اقبال نے محض اظہار حقیقت اور تروی جوفرق ہے اس کو نہایت خوبصورنی سے ظاہر کیا ہے۔

مق اگرسوزے نه وار *چکمت است* شعرى گردو چيوزاز دل گرفت بوطى اندغب أرنان اند درتِ رومی بروهٔ درتِ رومی بروهٔ

تمام فون بطيف إنسان كعطيف اورناقا بل نعتين جذبات كما فهار كم ختلف ذرائع بي یه انا که نتا عرکیے گئے سوز اور ور د کی ضرورت ہے اور بعنول خالب ۔ دل گداخنہ ہی تمع سخن کا حسن فروغ ہے ۔ بیکن سوز کیا جیزہے 'ور د کیاہے ۔ اگر سوزغم زوگی ہے تو کیا زندگی کو سرایا بہار محسوس کر <u>کھے نظر خ</u> میر می گلهائے انباط کھلانے والی لمبعبت لاز التعرب مقرامونی ہے۔ غالب نے اپنی ایک نہایت برجوش ادر بلندفارسى غرل كے منطع ميا بني اس كيفيت كوبيات كياہے بوشعر كہتے موسے اس برطاى موتی ہے۔

بينام ازگداز ول درجگرا تشعيل غالب آگردم شخن ره به نهمیرمن بری

تحرية كداز ول اورسوز درون تعبى انساني لمبيعت كالبك كو ہر ہے بہا ہونے كے باوجود شعراور تناعری کی بوری ما بهیت بنان نبیس کرتا ۔ اگر یکبیس که وه جذبات اوروه سوزوگداز جوانسان اورانسان

الهی ایساستم براکیا کو مجدیرو مهث را نسی ب

## اردوقصائد

ازجاً بمبيب للماحب رسندى منعلم إم ك.

اُرود کی بھیبی کہنے یا خوش متی اس کوفارسی زبان کی طرح کثرت سے نصید ہ گوشعرا نہیں ہے۔
مناگیا کہ اُردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سلطان فلی تطب شاہ کے دیوان میں تصید ہے جمی موجود
ہیں۔ اُن کو بہلا نصید ہ گوکہا جاسکتا ہے۔ ولی کے دیوان مطبوعہ پیرس میں بانچ نصید ہے ہیں۔
مغلف قلمی ننخوں میں سے کسی ایک ہیں بہ پانچ فصید ہے ایک جگہ نہیں ملتے میر کے کلبات میں جو فقید ہیں بیار میں موافق کم کی بیار میں ایک ہو تھا کہ کے جلہ ہیں بیالیس ہے اور قصا کہ کے جلہ اُن کے نصا کہ کی نعدا دجالیس بیالیس ہے اور قصا کہ کے جلہ اشعار سا کہ صحت بمین ہزار سے زائد ہیں۔ انشاکے کلیات میں اُردو قصا کہ کی نعدا دسات ہے۔ شاہ فعیر کے مطبوعہ دیوان میں کوئی قصیدہ نہیں ایک فلمی نو میں صرف ایک تصیدہ ونظر آیا ۔ آخری دور میں فوق کے دیوان میں میکر نامی مومن کے ہاں اُو اور غالب کے دیوان میں جارف میں ۔ جراُت اُنش نامی کی خود داری نے کسی کی مدح محمد اگوارا تہ کیا 'باشا یہ زمانہ کوان کے قصا کہ کا باتی رکھنا پسند تھا ۔
کی خود داری نے کسی کی مدح محمد اگوارا تہ کیا' باشا یہ زمانہ کوان کے قصا کہ کا باتی رکھنا پسند تھا ۔

اُردو می غرل گوئی کی طرح تصیده گوئی می فارسی کی تقلید میں شروع ہوئی ۔ فارسی شاعری میں قلید میں شروع ہوئی ۔ فارسی شاعری میں قصیده استانی انہنائی میں تصییده استادی کے کہال کا معیار تھا ۔ اس کی زبان اعلی قرار یا ئی اور اس میں خیالات کی انہنائی مداج برواز دکھائی گئی ۔ اس میدان میں علم بیان اور بدیع کے جوہر دکھا کے گئے ۔ اور مبالغہ کے انتہائی مداج کئے گئے ۔

ئە گەرسى نلک نېداندایشەز بریائے ، تابوسه بررکاب قزل ایسلاں و ہد سین شک نہیں که ثنا ندارز بان اوراملی خیالات کے اشعار کا اکثر حصة نفیبدوں ہی میں ملیکا

غراواليس يعنصركم ب. فزل درد الراديليس زبان كے لئے مضوم ب . فارس اورار وومي تعبيده کے لئے ان چنروں کی ضورت نہیں مجمی گئی بلکہ برایب مذکب اس کے منافی خیال کئے جاتے ہیں۔ اردوشعراکے لئے فارسی قصبہ وں کا ابب لرا ذخیروموجود مغالق تصبید ہے می مخلف رنگ کے خاقانی نے ادف تصبیدے تکھے انوری نے سادگی اور ضمون بندی اختیار کی میرمغزی اور مبالواسم جبلى نے نفظى سنائع بدائع سے كام ليا المهير فاريا بى نے خيال بندى اور ضمون آفر بنى برزور مرف كيا ا قدسى اور كمال المعبل كے حصة ميں زان كى شير بني اور خيال كى بطافت آئى فيني تف سفيانا الداداني کیاا در عرفی نے زدر بیان کے ساتھ خیال کی وہ جولانیاں د کمائیں کہ کوئی اس کا ہمسر ڈنٹلا۔ نہ صرف یبی بلکه غربی طرز انتقاد کی نظرسے اگرہم دکیجیں کہ فارسی بریس کس تناعر نیے اپنا خاص بیغام دنیا کو سایا توان جبد شعرامی جب عرفی تعبی نظرائے گا۔ یہ بات بدیبی ہے کدان تمام شعرامی سے اردو شعراني انهيس سےزباوہ فائد والممايا جو مندوستان آجيے ستنے ياغير معولى تنهرت ركھتے تتے واس كتے بهاسے نصیده گوشعرا برسب سے زیا و ه عرفی کا ادراس سے کم انوری اور خاقانی کا انزیرا فیضی آگرچید مند وستانى تفا مراس كرنگ كواختيار كرناتسان كام نه تفاله برشاء فلسفى و ماغ يا فلسف بينيس موا. اسی طرح المبیر فاریا بی کا انز تھی بہت کم نظر آتا ہے۔ فالبا فارسی کے دوسرے شعرا بالکل نظرانداز کر دیگئے۔

ولی کے بانچ ففیدوں میں بہا تعبیدہ لامبیسب سے براہے اس کے (۱۲۳) استعاریں ہیں اسی اسی خراہے اس کے رائع استعاری ہیں اسی اسی خراہے اس کے بیزیں بیان کی گئی ہیں کہ مہوم اور مدح وونوں معاف طور برنظر نہیں آنے مدوح خود منتوت ہے ۔ اگر جبعثوت کی مدح کے لئے غزل کا مبدان کھلا ہوا تھا گرولی کو منتوت کی شان بی طائعہ ہو تھیدہ تھیا دوسرے تعبید وں سے اس میں زیاوہ وزور مسرف کیا ہے اس لئے معلوم ہو اے کہ خاص انتیات کے عالم میں یزفیدیدہ کہا گیا خیا نبی کہتے ہیں ہے۔

ہے کہ خاص انتیاف کے عالم کمی پرتضیدہ کہاکیا جانچہ لینتے ہیں۔ دکوں شادی بے کیوں زبامیں آج ہرطرت مبلس میں تال اور مندل

ول ع كو المجبي عبائين مك عدد ونيا المجل عدد ونيا المجل

قعيده فاصاب يوتمام اشعارقا التغيين نبين محرك كبايسة عرمي ملته بين جوولي كالكو ظاہر کرتے ہیں . نعت میں کہتے ہیں ہے اس كىملىس مي أمواه كمرا من صب اخب مي جوبهرا وّ ال يونا نى كلما پدايش كائنات بى جوهراول كولىلى خلوق انتے بى . بهت سے ملما آن عظر كەنوركومخلون اول انتے ہیں ۔ بيش ازم سشا إن غيورآمه مريند كآخس بطبور آمره یس ایک سلمان کی شیبت سے ولی کانخیل جو ہرا ول کو اسخضرت کی ملس کی مف آخر میں مجستا ہے۔ "اول" کے قافیہ کی فظی رہایت "آخ "سے بیدا کی ہے۔ حضرت الممص اورحضرت الممسير كي تنهاوت ك لئ كيا المين ننبيد كالى د ایک کاتن مواہدے سنبراطلس ایک خول سول زمیں کیا گل ایک کانن سزالمنس موا ( زمرس ) ایک نے ( اپنے ) تو ت دین کومنل کیا دونول بھائی تنصاس کئے تشبیہ مرسمی اس کی رعابت بیداک ہے۔ فراق کی زاری میں السوی تشبیکتی تطبیعت ہے : ۔۔ جيون تارية مين فلك ادبر ليون انجعو كمهاد بركر وصافح عل مسطرح فلك يرتار على على ميد أسى طرح النومدير وصل على يتي آنځه سے انسوجاری موں تورخساروں براُن کی د ہارین ظا ہر مو تی ہیں اس کو ننہاب ٹا قب سے نشیہ دی ہے۔

> معشوق کی مرح میں کہتے ہیں۔ اے شفائخش تتحدہ قدم کی خا

اے شفائمش تحمد قدم کی خاک دردِسرکا ہے صندل تحمد قدم میں جو کیجہ ہے دنگ میفا ہیں دیجیعا اسکو خواب میں ممل

یہ شعربہت مزے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل تنھاری زلفوں میں عینس گیا یعنی میں ماشق موگیا ۔عقد اُ لاصل سے مراد زلف سے موسکتی ہے یہ طلب یہ مواکہ تھاری زلف کو کون کھولے گا کہ میرلول نگل آئے۔ دوسری لطافت اس شعر میں یہ ہے کہ میرے دل کا تتھاری زلفوں میں میں سنا ایک مقد اُہ لاک ہے۔ بوسری لطافت اس شعر میں یہ ہے کہ میرے دل کا تتھاری زلفوں میں میں سنا ایک مقد اُہ لاک ہے۔ ہے اس کو کون تفص مل کر لگا۔ یعنی در دِشق سے جیمو کنے کی کیا میں کا کوئ تفص مل کر لگا۔ یعنی در دِشق سے جیمو کنے کی کیا میں کیا کا کہ سے ج

بهر کهتے ہیں:-اے دیم المث ال دونہ دیکھے گر مرر تجھے دیکھے احول

توه ، کیا ہے کو احراب میں دیکھے تو دونہ و کھائی دے ۔

و کیونتری نین میں بیالی کوں عالماں میں بیریا ہے جنگ جد نین آئفہ عالم کی بیاد بیرا '

یں ہوئی ہے۔ ایک کہتی ہے کمہ بوکعبہ ہے ۔ اس بیت بی نے کیوں کیا محل

كمعه: منهُ

چرے کو کعبہ کہنا اور آنکھ کی تبلی کو بت سے تنبیہ دینی بہت تطبیف خیال ہے۔

اس تصیدہ کے بہلے چیوشعر حمر میں ہیں۔ نوشعر نعت میں ہیں دوشعر خلیفہ اقب کی مرح میں ہیں اور ایک ایک شعر خلیفہ دوم اور سوم کی مرح میں خلیفہ چہار مرضرت میں گی کتنا ان میں چی تعر خلینیف کئے ہیں۔ بہر حواروں خلفا کی تعریف سنجہ وطور بر بانچے اشعار میں کی ہے۔ چیوشعر شیر سی کی تعریف میں ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی ذہرت شروع کر دی ہے جو سات شعر فی ہے اس کے بعد تین کو تعرب میں ہیں۔ اس کے بعد تین اور میری بات سن جو دود میں اور شہر سے میلی ہے دویہ کو عشق بازوں کا مرتبہ بہریا ہی کہ ملک وفا کے رئیس ہیں۔ میں نے اکثر مالموں سے برجیا عقد و دل کو کسی نے مل ذکیا۔ نیکن جب میں نے مال دامشق کو کو تایا اس نے مجوب عقد و دل کو کسی نے مل ذکیا۔ نیکن جب میں نے مال دامشق کو کو تایا اس نے مجوب

سرحما کہد کے باس بلایا اور '' مقدہ ٔ راز'' کا گر نبایا ۔ کہا ' قلبی اور منہل کا ببق مجھوڑ شاہد راز کا'' در 'کھے'' اس کے بعد حضرتِ عَشِق نے شاہدراز کی خوب ہی تعربیب و توصیف کی ۔ فرماتے ہیں "مرشد عشق کی یہ ایس مُن كرميراتنون اسمعتنون كو كلے لكا نے جلا - ليكن اس دلبركو برقع ميں و كيما نومضطر بوكر كہا . اپنے مندبرسے نقاب ہٹاہم پاکباز ہیں۔ پاکبازوں سے کیا بردہ۔ اے ظالم میں مجکوروزازل سے جانتا مول بنجعکوخدا کا خوت نہیں ورنہ تومجہ برایسانتم روا نہ رکھتا' یبیسنکرنٹا پرمشوق کورحم آیا . پہانت دیدارسے تناد کام موسے اوراس کے چبرے اورسُن کی تغریب کرنے لگے . باہنچ شعرسُن کی اُرح میں کہنے كے بعد میشنون سے اس كے نغافل كا كله كرنا شروع كيا . گله كے بعد بھر حاربا باتنج شعرادرا بک غزل معشوق ک مرح میں کہی ہے غزل کامطلع کیجا جیا ہیں۔غزل میں عشون سے انتجاکی ہے کہ نوگھرسے نعل آمیری آہ نیری رمبری کرنگی - نین شعر قبیب کی شکابت میں ہیں ۔غزل کامقطع ہے۔۔ اے ولی نرک کر بو حرف دراز کے ہے نیرالکلام قبل و ول قصیدہ کے اختتام میں تین اشعار میں عشوق کو دعادی ہے،'۔ عمر ننرای وراز بوجگ میں جب کک جمطول واطل مطول او راطول کو دراز کی رمایت سے لائے ہیں ۔اس کے بعد تین آخری شعروں ہیں اس قصيدے كے لاجواب مونے برفخر كيا ہے.

دوسرانصیده آسخفرٹ کی نعت میں ہے۔ بہ پہلے نصیدے سے جیوٹا ہے اور نصیدہ کے اصول کے مطابق ہے۔ بہلے بندر و شعر نشیبہ کے ہیں بس میں عشق کی نعریف کی ہے۔ زمین بہت شکفتہ اختبار کی ہے اور اس میں اچھے اجیمے شعر کٹا لے ہیں مطلع ہے ،۔

منتی کوں لازم ہے اوافات کو نفانی کے موفت افیاں تند دائم یادیز دانی کرے '' عشق کے کنے لازم ہے کہ مانتی بہلے اپنی خودی کو فناکر ہے۔ بزدان کی یا دائسی دائمی ہوکہ خود کو اس میں فناکر دے۔ ا مرافی دے کیبارگی دل کے دریاکوں اہوتی گوہرانجبوال کول روروزنگ مرحانی کرے مراخبوال کول روروزنگ مرحانی کرے مراضی دینو ، انبو ، ا

سرخروم آبرو دومگی بی با و اے اعزیز دل کولوم کراول لوموسوں جربانی کرنے دل کے دریا سے جون کے دریا سے جون کا نسوکے گوہ مرم جان بن جائیں "خون کے دریا سے جون کی فلین کے دریا سے جون کی دریا سے جون کی میں گئینگے وہ تقینا سُرخ زنگ کے مول گے ۔ دوسرے شعری یہ لقین کرتے ہیں کہ دل کو پہلے خون کر ' بھراس ام کو بانی بنا کر بہا دے جب جنون میں اتنی تقلیف اس کھائے گانب دوجہاں بھراس ام کو بانی بنا کر بہا دے جب جنون میں اتنی تقلیف اس کھائے گانب دوجہاں میں سرخرو مورکا اور آبرو بائیگا " سرخرو ' آبرو " لہواور بانی "کی رعایت کے الفاؤ ہیں ۔ اس می رعایت اس وفت بہیں بنا تھا۔ رعایت اس وفت بہت بندل نہیں مجمعی جاتی تھنی ۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تھنوا ود میکا با بیتخت نہیں بنا تھا۔ معلی بگھت کا انتزال اس عہد کے بہت بعد بریوا ہوا ۔

تنتیب کے بعدایک گریز سے استخفرت کی مدح شروع کی ہے کہ یامی آپ کی ذات سے دوجہا کی عید ہے تا ہے کہ استے ہوتا ہے دوجہا کی عید ہے خاتی کو اللہ عید ہے کہ ایسے بہتا ہم کی ایسے بہتا ہم کی عید ہے خوان کی عید ہے خوان کی عید ہے خوان کی عید ہے خوان کی سے معلی کولازم ہے جوکول تخوی فر ابن کرے ہوتا ہی کہتے ہے کہ سال کی عید ہے خوان کی سے معلی کولازم ہے جوکول تخوی فر ابن کرے ہوتا ہی ہے ۔

موں و سے '' میں عید ہے خوان کی سے '' میں ایس کا کہتے ہیں کا میں دل ۔

بيع فرماتے ہيں

بھر روسے ایں اور جو بازار میں نبخوسن کے بندگی میں آب کوں جولی کہ خانی کو ۔

ازاد وہمی خفس ہے جو نمخار ہے میں کے بازار میں اپنے آب کو حضرت بوسف کی طرح بیج دے ۔

یعنی آب کی بندگی اختیار کرے ۔ واو ڈاگر ش یقوالحے البحد کی نوش خری سنے تو آپ کے وربار میں نوش مور نوش المانی کرے اگر آپ کے فضب کاسمندر طوفان میں موتو نوح آپ کی رحمت کی شتی کے سواکوئی نیا 3 نہ یا وہ یہ اگر تیری اگرت سواکوئی نیا 3 نہ یا وہ یہ اگر تیری اگرت میں کہ کے میں اگر تیری اگرت میں کرے توضیل اوٹ دائے میں اور سے میں آب کی کرے توضیل اوٹ دائے میں اور ہے ہوجا نینگے کہ اسپنے جسم کو بیونیک کرم وٹ روح سے آجا میں گے ۔

میری کرے توضیل اوٹ دائے میں اور سے بہت شتاق ہوجا نینگے کہ اسپنے جسم کو بیونیک کرم وٹ روح سے آجا میں گے ۔

جسم کوں سٹ روح سوالے بہت شتاق ہوجا نینگے کہ اسپنے جسم کو تیونیل اوٹ دکی مہانی کرے ۔

جسم کوں سٹ روح سوالے بہت شتاق ہوجا نینگے کہ اسپنے جسم کو تیونیک اور شدی کی ہمانی کرے۔

ہ، یبہت اجھاشفرکہاہے۔ اثنیاق میں انسان بےخود ہوکر نظلتاہے اور ہروہ چنرجو اشیاق میں کا کو یبداکرتی ہے اس کو ترک کرتا ما تاہے ۔ اس لئے حضرت ابراہیم بھی جنگی مہان نوازی مشہورہے الیسے مشاق ہوکر نظینگے کہ وہ اپنے جسم کس کی بروا نہ کریں گے ۔

میواگر تیرے باس اگراپنی بیٹیانی کو درح بنائے اور فقر "کی شن کرے تب کہیں" فقر " کے خط کو آپ کے ہاں سیکھ سینگے ۔ بینی حضرت عیسی باوجود فقر و عجز میں شہور ہونے کے آپ کے نقرکے مقالہ میں طفل کمتب کا درجہ رکھتے ہیں ۔ اس کے بعکس زور کا شعر کہا ہے۔

جس سکاں میں ہے متھاری فکرروش جگرو عقل اوّل آکے وال اقرار اوانی کرے

نصرف بهی که اس شعری ایک لفظ بھی قدیم زبان کا نہیں بلکہ خیال کے کمافہ سے بھی بہ مرح کا معرہ منونہ ہے ۔ شعر آننا صاف ہے کہ ننز کی ضرور نن نہیں محسوس ہونی یہ چرفر اتے ہیں کہ اگر افلا طوائے جسل منسب کی میں دصو الحوالے ۔ اسی سلسلہ میں اور تبری شعر مرح کے ہیں۔ مقطع میں فرماتے ہیں کہ حبب ولی تیری مرح میں گوہرافشانی کرسے توعاد ب جان دول سے الکھول آفریں کہیں ۔ آفریں کہیں ۔

تیسرا قصیده حضرت کلی کی منقبت میں ہے ۔ انبدامیں (۱۸) اشعار کی تشہیب ہے جسیں زمانہ کی شکایت کی ہے ۔ مطلع ہے ، ۔ یہ

ہراکی رنگ بیں دکھا ہوں جرخ کے نیل موا ہوں غنچ صفت جگے باغ میں انگ مہرنگ میں میں نے جرخ کے نیرنگ دیکھے اس کئے ذریا کے باغ میں غنچ کی طرح دل نگ ہوا جہان کے گلبد ن حب جادہ کر ہوئے' اکن کی تعلی سے حاشقوں کا زنگ آرگیا ۔ بہ عاشقوں کے جلاز کو ہمینتہ ستعد ہیں ۔ مثال کے لمور پر شمع اور بروانہ کی حالت دیکھ لو۔

سوائے داغ کے پایانہیں ہوں باغ میں گل ورائے نونِ مگر نہیں دیا مجھے گارنگ میں نے باغ میں سوائے داغ کے کوئی میبول ند دیجا او رمجھے اپنے خون مگر کے سواگار نگ ہنیں دکھائی دیا۔ اس شعر میں بچول کو داغ کہنے کے بعداسی کی رعامیت سے بھول کے رنگ کوکتے ہیں کہ وہ مجھے صرف خون جگر میں وکھائی دیا ۔گلِ بے وفا میں وفاکا زنگ نظر نہیں آتا اس لئے بلیل شور کرتے بیں ۔ فلک کی خنگ مزاجی ویکھکر دینا ہے دم ہوگئی ہے ۔ فوار سے کے دل میں اب امثاک باتی نہیں رہی ۔ اگر چرسر دہے دل بیک پُر ہے آنش سول لیا ہے منہ پر البیں کے اگن نے بروہ منگ

مبراول آگرج سرد م سکن آگ سے بیرہے۔ اس آگ نے بچھر کے بردہ میں مذہبیا لیا ہے۔ معلس (بعنی دنیا ) کا یہ حال و بحکر رباب کی رکبین ختک اور اس کی ہڈیاں کھوکھی ( بے مغز ) ہوگئیں اور سردنگ دنگ ہے۔ آ جکل مفلسی کا ایسا فلید ہے کہ اس کو لمنبور سے برہمی ہانچہ ارنے سے دریخہ ہو گئی ہم میں کی وجلنبورسے کے آرمیمی گنتی کے رہ گئے ۔ فلک ایسا بے مرقب ہے کہ اس نے سورج کوہمی برمہند سرکر دیا ۔ نا تو انی آج کل اتنی بڑھی ہے کہ مجل میں شیرا و رہینتے دو مری سے عاجز ہوگئے ہیں ۔ آسمال کی مان سے جننے نیز جید میں اس نے نابل دگوں ہی کے دلوں کو آ ماج گا ہ بنایا ۔

بگانگنت کوآ اوّل کی نمام بہرے خلن کر کھے ایس میں عداوت مثال ننینہ ورنگ موگ بیلے کی دوسنی اور لگانگنت کو بجول گئے۔ اب ایس میں نتینہ اور نیخو کی سی عداوت رکھنتے ہیں۔ ایک نئی تشبیه الماخطہ مو ہ۔

تعلی به ول بے رکھے مون پر جیف ہوگئی ہیا ہے خاصیت نام تفنگ خاصیت نام تفنگ خاصیت نام تفنگ خاصیت نام تفنگ خاصی کے دلوں میں طم بھرا ہوا ہے اور بطا ہر انسوس ظا ہر کرنے کے لئے منہ میں انگلی رکھی ہے گویا بندوق کی بوری خاصیت بریا کی ہے شکر آسمان کی سکتی دکھو کہ خو داکیلا ہو کرتما م خلق سے لڑتا ہے ( ایسی حالت بی ) جو قدم سیم وزر کی فکر میں مجھے گا وہ یقینًا بینس جائیگا ۔ کبونکہ یا وُل کھس کر ننگر ا ہو جائے گا اور ننگر امنز لِ جفھو وکوکس طرح بہنچ سکتا ہے ۔ اپنے وہنن سے بیخے کی شرق کرنوا ہو وہ وہ من بے دست و با بی کبول نہو دیکھ بھی گارچ خاک نئیں ہوتا ہے گرکائے میں کہنیں کرنوا ہو وہ وہ من بے والات دیکھ راہل دانش گونند نتین ہوگئے ہیں ۔ یا ملی ( ایسے وقت بی ) گرنا ۔ و نیا کے ان لاملاج حالات دیکھ راہل دانش گونند نتین ہوگئے ہیں ۔ یا ملی ( ایسے وقت بی ) آب میری وستگیری کریں کہ مجھے اس فلک نے بہت نگ کر دیا ہے ۔

ہودستنگیر مجمع یامسلی ولی اسلی کاس نلک نے کیا ہے کمال محبر کوں مبلک ونیائی شکایت کے بعدیہ گریزامچھا کیا ہے ۔اس کے بعد جھ سات شعر مرح کے ہیں ۔ ووتعر حضرت کے فلام قنبر کی تعریف میں ہیں ۔ تین تعریضرت کے مرکب و لدل کی نغریب میں ہیں مقطع یں کہتے ہیں کہ ولی اسی کی آل برسے نضدق کی ہوئی چیزے اور اس نے (بینی ولی نے ) اس کے ( حضرت على ) چراغ پراینه دل کو بهشه پرواز نبایا .

جو تحقا وريا سنوال دونول تصييد ايك بي زين مي بي يه يخفا نفيبده حضرت ميرال محى الدين قدس سرُه کی نثان میں ہے ۔ اور پاننجوال حضرت نناہ وجیبہ الدین قدس سرُه کی مدح میں ۔ تیج مقع قصیدے میں انبداہی سے من کی تعریب شروع کی ہے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ حضرت میرال محمالات كى مدح ب يامعتنوق كحمن كى مبيوي شعرين البنة صاف لموربر عضرت كوخطاب كياب، اور اخيرك مرحيهاشعار كهے ہيں .مقطع كانتعرہے ـ

یفیں ہے مجدکوں اگر یوقصید ہُ رنگیس سنیں تو وجد کریں انوری وخسا قانی

اس مِن شک نہیں' برانی زبان کے قطع نظر' نصیدہ بہت اعلی درجہ کاہے مگریہ ثابت نہوگا کہ انوری یا خاقا نی کے جواب میں بیفصید و لکھاہے ۔ اِنَ دونوں کے کلیا ت میں اس زمین مرکع کی

قصيده نظرندآيا۔ خاقانی نے اس قافيه ميں ايک فضيده کہاہے۔ نيکن سجر بدلی ہوئی ہے۔ نثار الثكث من برشب شكر رزيت بنهانى كمتمت را زناتو بي ست إزانو دييت اني

انو کوخا قانی کا ذکر تناید اس محاف سے کیا موکہ قصیدہ میں ہی دونوں سب سے برصے مواے مانے جاتے ہیں۔

باننویں قصید ہے میں حضرت شاہ وجیہ الدین قدس سڑہ کی مدح کی ہے ' جکی مزار مبارک احرابا دگورات میں ہے ۔صفر کے مہینے میں حضرت کاعرس ہوتا ہے۔ یہ قصیدہ عرس ہی کے زمانہ مِن کہاگیا ہے۔ چو دواشعارمی بہاریتنبیب ہے۔ پندرصوال شعر گریز کا ہے کہ آسی بہارمیں

حضرت كاعرس آياب.

سواسس بہارمی آیا ہے وس حفرت کی مدح ہے۔ ایک ایک شخواتان من کریز کے بعد وس کی تعریف کی ہے۔ بہر حفرت کی مدح ہے۔ ایک ایک شغواتان من کون ان مسود گذبہ اور مدر ہے۔ کی تعریف میں ہے۔ مقطع میں فرانے ہیں۔

اکھا ہوں ول کونوں کے بومصرع عرفی کہ ایس تصیدہ بیانی ہو و نہ دیوانی ور سرامصر معرفی کے ایک تصیدہ کا ہے جواسی زمین میں ہے۔ بینین ہے کہ یہ اور فالباال میں کون کے اس تصیدہ کے طاحظہ کے بعد کلمعا گیا۔ چند ہم قافید شعر طاحظہ ہوں ہونی برائے کا قصیدہ بھی عرفی کے اس تضید ہے کہ طاحظہ ہوں ہون میں ہونے کے اس تصیدہ کے اس تو می ہون کے اس تو می ہون ہون کے اس تو می گرد و رومہ کے جب ہور وقت میں ایش آگر فامرزن شوم گرد د انامم ہی چوں ہول ان اور انی وی جرب ہوروش مراک جراغ ہے جبول فالی اور انی وی جرب ہوروش مراک جراغ ہے جبول فالی ان وی بیسے وی جیوں بیسے وی بیسے وی جیوں بیسے وی جیوں بیسے وی بیسے وی بیسے وی بیسے وی بیسے وی بیسے ویں بیسے وی بیسے ویں بیسے وی بیسے ویں بیسے

ولی روضہ کے جراغوں کو آفتاب کی طرح نورانی تباتے ہیں ۔ اور عرفی کہتا ہے کہ اس کی رائے کی نقریف کرتا ہے کہ اس کی رائے کی نقریف کروں تو میری انگلیاں جاند کی طرح نورانی ہوجائیں ۔ اگر جرعرفی کا خیال بہت نازک ہے اور اجمعا معلوم ہوتا ہے گرولی کے جراغ کو آفتا ب سے تشبیہ وینے ہیں جوسادگی اور فطری انداز ہے اس کا لطف ہی دوسرا ہے ۔

عرفی ناک بروکت آفناب گردیدے بروز مدل تو مُن ز مائن فانی

باندے از حرکتِ آفاب در طلع متال دیده عاشق بگاہ حیرانی
وی ترے جال کی آرسی جوکوئی دیجھے تو حاصل اُس کو ل ہوئے تو اور اُن کے مقال کی آرسی جوکوئی دیجھے تو دیده عاشی کے روز حسن زمانہ کو دیجھے تو دیده عاشی کی طرح جیران رہ جائے۔ ولی کہتے ہیں کہ تیرا جال آئینہ مبیا مصفا ہے۔ بیس جوکوئی اُسے دیجھے گاسوائے جیران کے اُس کو کیچہ حاصل نہو تھا۔ مدوح کے جبر ہے کی جبک دمک کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے۔

۱۲ آئینہ کے ساتھ میرانی کاخیال وابستہ ہے ۔ کمال کی انتہا کا انز جرانی ہے سبر مسن کے کمال سعیرانی کا پیدا ہونالازمی ہوا۔اس کئے مدوح کے جبرے میں کمالے من کودیجہ کرجیران ہوناگویا آئینہ کو دیکھ کرجیران ہونا یوا ۔

> كنندنقل مجمعيت ازيريشاني بعبداوتنعرا درصفات زلنبتال عرفی تری زُلفَ ہے جیے اعث پرتیا نی جنوں ہے بوکا جمعے بوکو الی مقبت ولي

عرفى كهنا ب كداس كے عهد ميں شعراً زلف تبال "كي صفت "بريشاني " كي حكمه معبت" بيان كرتے ہيں ۔ بعنی ترسے عہدمي انناامن اور آسائيش ہے کہ زلف بنا ل كوم ميں بريتان نہيں كہ سكتے ۔ ولی کہتے ہی جب شعف کو تیری زلف پربتانی کا باعث ہے اس کے لئے جمعیت عویا جنون ہے یعنی تری زلف کاسود ۱ بباہے قدر ہنیں کہ اس کو کھو دیا جائے اور اُسکی جگہ خاطر معی فنبول کی جائے عرفی کاشعربہت ہی عمدہ ہے گرمضمون بورا مبالغربینی ہے۔ ولی نے مبالغہنیں کیا دومعبوب کی راف كى نوبى أبت كرتے بيں كرائبى بيارى زلف سے جيئكارا حاصل كرنا حبون ہے۔

ا نشوت بوقلمون ملاً عبارت من مام شابد معنی منووع سرایی ترح فراق في مشاق كوكيا الداد فذا كي خوب مبر مور لباس عرياني ہور ۔ اور'

اس قافیه سی عرفی می کاشعراحیا ہے۔

بنوش وباك ماراين شراب خامدرسا كنبيت خوردن ايب باوه رايشياني زوم جنبال كه دلم خول شدار بينياني نواسالاف وكزافي كسنت بشعراست ترى بره مين داش كى ارسى كول ركميا عيال دسيے السے صورت بنياني ولي بره يمبت منت كبيا وركعا " وسے ۽ وکھاني وين ۽

اگرتىر يختن مي كونى تحف عقل كے آئيند كو د كھيے تواسے صرب بينياني كى مورت د كھائى د كِي ـ

۲۴ کیونکوشق' اور نیرے عشق کی حالت میر عقل کی طرف رجوع کرنا ایک نادانی ہے ۔عرفی کے دونور شعر

گرفته رجمتی صورت مسلسًا نی وليرزانش سبتم كدا زلياقت او ترى زلف ون كُيرُكا ذراك تَرَوُ كُفِير تراب جال سول ہے رونین مسلمانی

"ملمانی" کا قافیہ دونوں کے ہاں بہت عمدگی سے بندہا ہے ۔عرفی کا پیننو حکیم ابوالفتح کی م میں ہے ۔ کہتا ہے کہ اس کی لیافت سے برم ن سلمان نظر آناہے ۔ ولی کا شعر عرفی سے بہت بڑھا پڑ

ہے۔ زلف سیاہ ہونی ہے اس لئے اس کوشعرا مندوبر لتے ہیں ۔

خط بُرها' زنفیں بُرمیں' کاکل بُرھے کیبوٹر مسن کی سرکار میں منتے بُرھے ہند و بُرھے میرزگف اورزار میں تنبیہ ہے اسلئے کہتے ہیں کہ کا فروں نے کفر کا سرمٹ نہ نیری دلف سے ص

كياا ورنبرے مرجال جبرے سے سلمانی كى رونن ہے ۔اس قافيہ ميء في نے دولا جواب مطلع نكالے

كه غزه و تو ذكر دست بامسلماني بیاکه بادلم آن می کنند بریشانی تَكَا وِكُرِم زَنْتُكْلِيفَ ناسلما ني زہے وفائے نوہما 'دیب ای ولى كے باك اس قافيه مير كوئي طلع نيس صوف ايك لنغراور ہے ـ ے ملک دیں میں تری ذات کوئ ہنتاہی سے نعت علم تراسکہ سلمانی

عرفی سیکنشهٔ لبنازنشت میداند کموج آب میات است می بیتانی

م الكفرق فلك دابنيغ بشكا فد مسرَّت زمادته جيني فت دبه مينيا في ووا قناب مط جك منين مواروشن ترت جونقش قدم ريكمسا بحيثياني

نطء طرح منينء مين

تتجانتان يبورج باكراكريسيده تجداتان ۽ تبريآتال

تول يو او يو وو الرابيا مول يولامول

" أن " كا قا فبه ولى كے بيلے شعر ميں بہت ہى عمد كى سے بند ہا ہے ۔ إتى دوشعو عُر فى سے بہتر ، -

عرفی نے اس قصیدے بیں الذری خافانی اور کمال المعبل تینوں سے ابنے کو فضل ظاہر کیا ہے گران کا ذکر ہے ا د بی سے کرتا ہے ۔ الوری کے متعلّق کہتا ہے ۔

مظر میکیمن از بهرِر و حسازیم نانوری نانانی و بدنهها نی خاقانی برکئی حکوطعن کیا ہے،۔

ببین که تا فته ابریمش بیخای بافت دابر طلس بن شعر باب شروانی دانه بین که مراصلوه و داد تا از شک برخت خاقانی دم منانی شعر می نشاعرت روان بههد کود کیم در من کرد و شروانی

كىال المغيل اصغهانى كميمنعتق كهتا ہے ا۔ بعب چلوا وحسن كلام مل ندوخت تنبول ثنا نیٹسسم كم النفضانی

بعهد مجبوه معن المراه من مدورت مستبور من برستم من معن الما الى كنول كه إين مبرم من المراه الله عن المراه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه

مه به راوی نامنس نام امرکر را دری قصیده بروز کمال ننشانی مراز نسبت بهرروی كمال غم است و رونشعر حينم دارداز غلط خوانی ولى نے ابنے كمال كواس طرح اور وں كئ تقیص كر كے بنیں كنابت كيا ۔ ينس بي ميكول أكريو فصيده ركيس سنين نووجدكرين الزرى وخافاني انوری اورخاقا نی کے کمال بربرن نہیں رکھا بلکدان کے کمال کوہ ننے ہوئے کہنے ہیں کہ دمجی اس فصيده كوسنيگے تو و حدكر ينگے ۔

عرنی اور ولی کے ہم قانیدا شعار کے مقابلہ سے بیٹا بت کرنا مقصود نہیں کہ ولی تصبید وہیں عرفی سے بہنر تنے عرفی علاو واس کے کہ وہ ولی سے پہلے کا نتا عربے ' ولی سے تعییدے میں برصا ہوا ہے۔ نو وینصیده ولی کے دونول نصیدوں سے بہترہے اگرج اتفاق سے بم قا فبداشعار میں ولی کیفن شعرا تھے تھے ہیں نکین اسی فصیدہ می عرفی نے دوسرے فانیوں میں بہت بلند یا یشعر کیے ہیں۔ ترحمے نکنڈمسن برولم گوٹی کے در زمانۂ پوسف نہ بود زندانی مناع حسن نوسرائه ننی استی خیال زلف نومجمو مرین ان سب توجر صدوه باد و دل آمنو بی میم توشانه کش کوشت آسانی ذخيرهٔ بندازمن كه انى از صورت ممتعلم برم از وك كرم ورت از مانى

عداوتش بركبرسيها أعصلحت عناميش بانزكيميا ورسماني نا نراد فلک را بوے خطا لے بور نز و وش و دی دم انتراف صبح ایم فی ہم قا نیا شعار کے علاوہ ولی کے ہاس میں جیھے اشعار موجو دہب گر وہ عرنی کے بہتر سا شکا

تحداشتياف كالش سول سرفراز عول كسرياك كے شعلہ ہے تاج سلطانی تبرے انتیاق (متوق ) کا کا سے ول سرفراز ہے لاگ کے سرپیٹعسلہ کاج سلطانی ہے ۔

جگت مِن تخصِ ما بروکی کیج نگامی کید تر مین کی مبارکرے براغ کون گل كل جراغ وسے جيوں گل گلستاني کیا ہے ابر نے جمت سوں گوہرافٹ انی ہوا ہے خلت او پر بھر کھنسل سبمانی بوآب صاف کون کو مرنے دیکھ خلت سو مصدت کے بیت ہیں گل کر مواج کو یانی قطار تطرؤمث بنم سول آج سنره خضر كسبه لائق مي كرام ادعيه خواني ہراکب قطرہ شنہم ہے غیرت گوہر مراکب یات به رسیا جرار نیسانی ولی نے اگرچہ زیادہ تعداد میں نصیدے نہیں کہے گر اینیس میاریا نیج فصیدوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگروہ اسٹ صنف میں زیا دہ کوشٹِش کرنے تو نفیدیّنا فارسی کے بہنزین تصبیدہ گوشعرا کے برا برنتا بن ہوتے ۔ ولی نے قصیدہ کے نقریبًا تمام لوازات کاخیال رکھا ۔ان کے بعض سطلعے بہت زور دار ہیں ۔ گربز کے اشغار تھی شرے نہیں اورخانز بھی قعیبدے کے شایان شان ہوتا ہے بلندی خیال کی مثالیں او بریث کی گئی ہوجس سے نابت موتا ہے کہ اسیں وہ چھیے نہیں ۔انجے قصیدوں میں صرف ایک کمی نظر آتی ہے وہ بیر کہ قصا کہ کی زبان نٹا ندار نہیں ۔فارسی زبان میں اور ارُ دو میں بعد کے قصیبہ ہ گوشعرا نے غزل اور قصیبہ ہے کی زبان میں خاصا فرق پیدا کیا ہے۔ ولی کے قصیدے غزل می کی زبان میں ہیں ۔ وہی ترکیبیں عربی الفالا اور اکت وہی خیا لاست اور کھرز بیان ۔

بة باقي سبنيده

#### مون نورتن رين

#### ذاكر نيرنك ك كل ميترك

تگیمن کی کہا تی جس لطافت سے رانا، الد خال ان نے نے اپنے نگوئی است نام برزاسعا دت اپنے اللہ کی رہا تی گیمن کی کہا تی ابنیا، کی رہا تی کی ہے 'وہ مزے لینے می کے لاتی بنیں بلکہ بہنیارے بھر نے کے قابل ہے اسٹ و نے ابنی سس بڑیں سی جبوئے بڑے کو نہس جبوٹرا ۔ و تی 'ریخہ کے آدم' سیسکر اپنے 'بول رئیں کک سب کو خوب ساوا تیں نائی ہیں اور بی نور ن اور غفر غیری کی ٹی کی از ہیں نری کھیے 'بی ۔ طرفہ قاشا یک خود پر اور اپنے پار غار پر مزے مزے کہ جبتیال کسی ہیں۔ مزاد منصے کر ابنا اللہ خال ہے بار خار پر مزاد سے میر ماشا، اللہ خال کے بیٹے آگے بریزاد شخصے میر ماشا، اللہ خال کے ابنا کے بریزاد شخصے میں اور بینے کہ مزاد منظم حوال جا ایک میا اور کی بینہ آگے بریزاد شخصے میں اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بریا مرکب اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بریا اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بریا اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بریا اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بریا اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بریا اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بریا اور سینے کہ سعادت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو جا تا کہ بیا کہ بریا ہو کہ کے بریا ہم سی کھو میں اور سینے کہ کہ میں کی کر سیاد ت با طہا سپ کا میلا انور می بینہ آگو ہا تا کہ بی کو بیا تا کہ بیا کہ کی کی کر بیا کہ کو بیا کہ کر بیا کہ کی کر کر اور کی کو بیا کہ کا کر بیا کہ کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر

ا صل مغربینی نے کام کے فید دیا ہے لطافت مطبوعہ مرتبداً باد معظمات ۱۹۰ م ۱۹۰ در بانے طافت کی طبوم ککھنو ( انتہان ترتی اُردی کے منعان ۱۹ - ۲ ه واحظ موال - برافتباسس مرحوس می بین آنادی آبجیات سے لیا گیا ہے ۔ واحظ موں صفحات ۱۰۹ - ۱۱۰ مطبوع کا مورس الگ رئیبن طف ہے۔ ایک فقد کہاہے۔ اس ننوی کا نام دلید برر کھاہے۔ رنڈ بول کی بولی اسبی باذھی میرسن برز ہر کھایا ہے۔ ہر جنیداس مرحوم کوسمی شفور ذیختا بدر نمیر کی ننوی نہیں کہی گویا سائڈے کا ۔ ل بیجیتے، بی بے مالاس کوشعر کیو کر کہنے۔ سارے لوگ دتی کے لئم نو کے دنڈی سے لیکر مرد کک برصفے ہیں۔

جلی واں سے دامن اٹھاتی ہوئی کڑے کوکڑے سے جب انی ہوئی میں دار میں اٹھاتی ہوئی

سواس بچارے رنگین نے معبی اسی طور برقصہ کہا ہے۔ کوئی بوجھے کہ بھائی تیرا باب رسالدارس آم۔
الکین بچارا برجیمی بھالے کا بلانے والا۔ نینے کا جبلانے والا تقا۔ نوالیا فال کہاں سے ہوا اور شہرین

جربہت مزاج میں رنڈی بازی سے آگیا ہے۔ نور سنجتہ کے نئیں جیدو کرکر ایک سنجتی ایجاد کی ہے۔ اسواطے کہ جلکے آدمیوں کی بہو بیٹیاں بڑ محکومت نان ہول .............بعلایہ کلام کیا ہے،۔

مرد بوں م بورینیاں بر عرف اللہ اوں مسلم ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال دراگھ کے رکبیں کے تغیین کربو میں بہالنے ہے کیے بیسے دولی کہارو

آور شبور می انگیا اور نگولری انگیا اور مرفولری گیا اور امرد بوکر بول کہتا ہے۔ ع

کمبیں ابسا نہوکمبنے ہیں ماری جاؤں ساکتا ہے بناڈی سے میں بطریوں کی اولی تھے ہیں جسیس اور وا

ادراکی کتاب بنائی ہے اس میں رنڈ بوب کی بولی تھی ہے جبیں او بروالیاں ( چیلیں ) ادبروالا ( جاند ) ، ادبروالا ( جاند ) ، احب بی ( وصوبن ) لااندروالا ( دل ) اور دو گانا ، سگانا ، بیگانا ، زناخی ، الانتجی لادوست ) ] " ہے۔ الانتجی لادوست ) ] " ہے۔

بیت انشا، کی اسٹسنم طریقی کے صدقے 'رگین کا کھا جیسی کھل گیا۔ ان کے دل کی بھراس کھلی ہارا کام نظل گورند ہوں تھی ہارا کام نظل گورند ہوں تھی ہوت ہارا لام نظل گورند ہونے تھا جی اور اللہ م

1

ال ال بن و بال المنطقة " ييف ر كلف كالفظامت عال كيا كيا جد معلوم يبوتا ب كديقيم آناد مرحوم في ك برياكنها أي با اصل بي - السين من المستسود و يستر على عبارت اصل سداها فه كي حمي من اصل بيرا الما و كي حمي المناجية "اصل بيرا ه ان زاني اصطلاحات اور مركميا تى حاوات كى تنزيج وتغصيل كه لئه موادى عبدالمن صاحب كامضمون رمالدارودي مل حظ مور عبددوم حصة فهتم بابت ما واكتو رسال فكه معنمات ١٣٠٠ - ١٩٢٢ - سانی کابتہ سمبی علی گیا۔ ہے ر عب نگینیاں ہونی ہر بھیے انونیوں نظام ہم مل بیٹھتے ہیں حب سفاد بارخال ورم

عجب بلینیاں ہوتی ہیں جی انوس کا اور جم می بیصے ہیں جب سعاد بار خال ورم کی میں کی دکھر بلیاں اس نہیں کے بعد م جیات رنگین کی وفلہ یونہ کے جلوے وکھا ہُں گے۔ اور امنی والد اس جنہ اُر دو دیبا جہ دیوان بختہ اور در برفعا میں کھے ہیں ہریہ نے اپنے فارسی دیبا جہ دیوان سختہ اُر دو دیبا جہ دیوان بختہ اور در برفعا میں کھے ہیں ہریہ ناظرین کریں گے ۔ رنگین کے والد لھم اسپ بیلے خال انگھے سے کہ اور شاہ درانی کی فوج میں جھیلے ۔ بقول 'وم کل خال در ان کی فوج میں جھیلے ۔ بقول 'وم کل خال جما کہ جندروزلا ہور میں نوا بسے بعد د تی میں میں الملک میر منور خال کی سرکار میں مان دم رہے ۔ اسکے بعد د تی میں نواب خیاب اور کا اس طرح سخلیہ دربار میں ہفت ہراری منصب اور بھکم الذول اعتفا و جبگ کے لفت سے سرفران ہوئے ۔ سرفران ہوئے ۔

اس عالم میں سب سے پہلی شوخی جور گبین نے دکھائی وہ سر مزید ہیں سن اللہ بین کم اور سے
سر نکالنا متعا۔ ان کے ایک اور سیمائی آلہ یار بیگ خال جی تھے۔ باپ نے ان دونوں ہونہاروں سو
بڑے جا وُجو چلے ستعلیم دی شہر سواری میں براندازی غرض ہرائی فوجی کمال میں ان کوجات و جونہ
کیا ۔ سعاوت یار خال کی تربیت نورند آرائی کے لئے ہوئی صنی گرفطرت کو کیا کریں کہ وہ حن نظر اوقع ہوی صنی ۔ ورست و بازو تو سیا گری بھے شتات صفے گر و ہیان شعر سوئن میں سکا ہوا متا ۔ غرض بر رکیلا بیزر ہ سال کی عمر سے کل کملانے سگا۔ اور ظہور علی شاہ حاتم کے آگے دلی میں زانوادب ترکیا۔

السلط طاحظ مودیوان مبندک مهندوشانی فلمی نسخول کی فهرست مرتب جے -اف ۔ بوم بارڈ سر سرا <u>اک مع</u>مان م ۹ - ۱۱۱۰ ۔ سال معن غذی مجرم سیدم البی مرح م علبو حامثم گواہ شاشتاکہ مغمانت ۲۲۴ - ۲۳۹ ۔

۳۱ منتق من کی ۔ اور و ورنگ جیڑھاکہ جیند ہی دیوں میں رنگینی طبع' نازک خیالی' لمرزآ فرہنی میںاپنے زىردست معصرمى بېرگ نظر نے گئے۔ يا ستروسال كى كاوش اس طرح رنگ لائى ـ كامنالك میں ولوان رسخت موکر شکی ۔

اس عرصہ بیاصرف رنگین کا قلم ہی رنگ آمبزی بنیں کر ناسخا بلکہ فہدہ کی خاطر گاہے ماہے ان کی تنیغ توسمی نوزیزی برآما د و موجانا برآست نیانی خیانی حس و تنت شا بان غلیب اور اوتو سندصیبا کے درمیان حبیر می 'نواہب مرزالتمعیل مبکیٹ خاں مقابلہ کے لئے میدان ہیں آئے۔ ہمراه رکاب رنگین معنی تقے۔ بلن برارائی مصنی۔ سربلوں نے زیک مبنگ کردیا ۔مغلیدفرج تتر تبتر بخنی نِگبن کامسرایه منرو ولوان سِغیته "سمعی ندر عدو موا ، رنگبن فق موگئے ۔ اینے ' جُنگ َنامه "کواینے رخمول سے رنگ ویاہے ۔ نواب نے گروات میں بینا ہ لی ۔ یہ دوسال نک موالبار کے دربار میں رنگ مہائے رہے۔ گر تکہنوی طرف آ تحصیل لگی ہوئی تغنیں یسننسپزاد و مبرزاسلیان شکو و تنهنشا و شاہ کے بیٹے کے دربار کارنگ دنجیناتھا سود كيدليا ـ " اخبار رحمين " مين الني واقعات سے رنگ لميرات ـ ان كي زندگي كے بينوسال گویا نورنن تنفے ۔ شاہی خزانہ بران کا ہاتھ طرا اوراس <del>بی</del>ار کانگ زر و ہوگیا گریہ نوب ڈک بلیاں ، مناتے رہے ۔ گھوڑے اڑا تے رہے ۔ المبی کک ان کا" فرس نامہ" (سناتا کہ او) کے لئے موجودہے ۔ نواب اصف الدولد کے انتقال کے بعدس اللّ میں رسمین او بہتھے ۔ بہاں ا نكار بك تخصرفية إلى \_كوالبار لوفي اوركهندومي مربطيسرداركي فوج مب كمان عال كي اوربها مجي تحسيلات اراضي سے ان كے مائة رسير رہے ـ

میں ہیلارتن '' دیوان سخیتہ'' '' یورتن '' میں جرا گیا ۔ ایک سال بعد ہی دوسرے عمک کی ٹلا مِي مُصْرُون مُوكِّئے بِهِال مُك كه اس كا مام ٌديوان بنجيته" ركه کمرا مفوضی اسکوا پنے ٽورتن مين الله یں چاہی دیا۔اسطرح رنگین کی ممرکے حیوشہمیار<sup>ا</sup> ہے گوا لیار میں گذر حیکے تنتے ۔اب انعیں ترک ملاز

۳۲ اورسیروسیاحت کی سوحمی ـ نتاعری کارگ بیکا ہو تا گیا ـ میر نضل علی خال نیاز کے ہمراہ کلکتہ پہنچے اور تبیہ احرابر مار ہ ہمیں ان کے ہانھ لگا ۔اس کور دیوان آمنجنَّة "سے امزد کرکے جبل سے اپنے نورنن میں مجھا دیا . اس کے بعدا یک اور در میتم خاص ملور بران کے نفیب میں آیا ۔ ووان کی غرکبا كادلوان تخار مودبوان الكبخنه " يا تُوبوان رجني" جس كى كها ني آي نے انشار كى زباني سنى ہے دو يبى ہے ۔ يورتن "كاجومفارتن باء اوران چار ديوانول كورتكين نے تيجار عنصرتكين "كالف بختاء د لی و تصنو کے سواء رنگسبن ابران سے حبی کچیة ارے تورلائے تھے سلالا جمین بیو جو کر رُ حدیقہ میں ' بادیا۔ یہ نورتن کا بانچوان گینہ تھا۔ جول جوں یہ جوامرر بزے دیمین کے کلام کے خزافی بعرتے جاتے تنصان کی اسٹ گیں برصتی جاتی منسیں لمبینت پر رکمینی چھانی جاتی منتی انہوں نے اس مجب موعد کو " خمسہ رنگین " کاخطاب دیا . میرا بنے نو لکھے اِر کو پور اکرنے کی وصن میں لگئے ان کی بباق متروز با نول میں بولیاں بولنے گی مصنع لکر میں دس رکار تک کی لولیوں کے گلدستہ كانام رنگين نے "مجبوعدرنگين" كها-اور الكومعي اپنے نورتن ميں يجي كر ديا ـان جيدويوانول و حبوالکرسیانو*ں کے ما*ننا ول لگایا ۔ اپنے دستنار بدل مجائیوں کی برانی فرانشوں کو يوراكيا ـ جو حبتبن شعراا درامرا ، كي الحما ئي تنفيس ان كونتزمين قلمبنه كيا ـ ولي سهارنبور ؛ فيرورو، تخصنو' الدابا د' کلکته' و یاکه کی ملسول کی یا د تاره کی۔اورمجانس رنگیبن قائم کیپ ۔اس کے بعد مجیج آب بتی مبھی کہنی متنی کھیے زمانہ کی لوطاحیثی سمبی دکھ انی متنی اس کئے اخبار رنگین سمبی سینہ کے واغ کی صورت میں نمایاں ہو گئے ۔"معالس نگین "کو" اخبار نگین "کی نیژ کی لڑی میں بروکر " پښت پېښت رنگين " کا بار نبايا - اور پير حوجېش جنوں موا اور فن دانی کی سرمي سالۍ نو خود کو تناعری کی کسونی کریسس کے <sup>دو</sup> امتحان رنگین "کا نتیجه د کھلا بایسیں شاعرُ استاد' کلک الشعار' اور علامه سب كونوازا-اور و وخودسرائى كى كرآسان شاعرى كى نظم بروي كحفيركى يگرانهول نےسب كواينے نورتن کے سرچیپ دیا"۔ قلمبند شدنورتن اِتف نے اللخ کبی ۔

## ماليص كما قاضى شها الدين المسارية

(زخاب بخ يا زماحب متعلم سينر لي ك)\_\_\_\_\_

دن کا کامشہورجید معنف اور عمر برور فرائر وا الباہی ای کیور القبل ابدیت کی گہری نمید سور ہاتھا بشہور ہر اور فائل بنتا ہور و از موال فیل اس جہان ایا کہ ارسے کوئی کرجیا تھا حوام کو اُبھار نے والامبڑی کا جہاں ایا کہ ارسے کوئی کرجیا تھا حوام کو اُبھار نے و الامبڑی کا جہاں ایا کہ استے خام نوٹ معنف و نامیشو رسوئی لی بیلے جنم بر کے جہاں با تھا یغرض وکن مرحم میں مالی منتمع مشاری تھی ۔ اور اندائی تھا کہ اسکے خاموش ہونے برگویں کے اس اس منا میں خریب اپنے مرشد کا الرحف سرت سر ان الاولیا ، کے حکم سے سات سواولو العزم بزرگوں کے ہمراہ دولت آباد (روضہ ) تشریب ان کے اور المطالقات نے ایک اس کے میں منا کی برائی کے جہائے کے داور کراہد کو آبا و کیا ۔ اور اسلامی تہذیب و تدن کا و آلما ہے کہ فیا یا تنویس سے تمام شالی ہند منور مہر ہا تھا اب ظلمت کہ کہ وکن میں انواز کستر ہوا ۔ درس و تدریس اور ارشاد و ہدا بیت کے جنتے دکن کی "مزین " میں الب بڑائے ۔

اسکے جند ہی دنوں بعد دیگر آھے بینی معنوں ہیں وولت آبادا ور دومذ جنت کا بنو نہ ہو گیا تھا۔ تاہی سربہتی اور امراء کی فدر دانی ہیں اسکی آبادی کر اور بیل برا برصانے میں گونا گول کوشش کی مئیں وہیے نوشما ساکی بنائی گئیں۔ فکک در ان میں اسکی آبادی کے میں ہوؤں کئیں۔ فکک کے اللہ بنوائے گئے۔ میووں کے درخت و ور و ورسے منگوائے گئے منعت و حرفت کے کارخانے کھولے گئے۔ متناموں نے میں خوب خوب جنت جند میں کہیں۔ الب قلم نے ملم کے دریا بہا دئے۔ اور اپنی خامد فرمائی سے وہ گراں بہا موتی اسکی کے کاملی دنیا توجیم

ل ، خوذ ا داونگ آباد مر شيراور و فندالاوليا و البف على مير فلام مي آداو بگرام . ١١

۲۹۴ ، چوگئی ۔ غرض نہابیت ہی تعلیل عُرصہ میں دُولت آباد بُام عزّت برِملو و کُرُ البند رَنبہ بیرِ فائز اور سنہور لبا د اسلامیہ کا ہمسہ ورکیا . اور تایداسی کے دسی علیدار حمد نے فرالی ہے

زمين كن سرئيبار ونسرود نفيروزه زغي مجيسه خ كبود

جن مخترم وتقدس آب بمنتبول کی توشش کی برولت وکن کا نام زنده دروش بے ان کے احران سے سبکدش مونامکن بنیں بہمال کے نام اور کام سے نوش ہوتے ہیں اور فو کرتے ہیں لیکن ہم ان حضرات کا ذکرزیب قرطاس ا كرتے رہنگے جوسر ونی كے كود بن ليے جنہوں نے اسكے مائہ عاطفت میں قلم كے كھلونے سے ابیا دل بہلا یا اوروں كونوش كيا ـ فائده بنجا يا وراسكے سيوتوں مبعسة تأيائي مشيك طور بربنين كها جاسكنا كدان كے دل داغ سے كيا كيا بيلا ہوا ۔ جس فدر معلوم ہے اس بر نازاں ہیں اور نفاخرو نو دکب ندی کے مزے دولنے میں باک ہنیں کرتے لیکن ہمیں سے نناید ہی کو ٹی اسکانی خیز ناسف کومسوس کرے کہ ہار می ناا ہی کی وجرکیا کیا گروسٹس آیام کی ندر ہوگیا ۔

جن سنبوں نے علم کی جولائگا ہ میں اپنے قلم اور دل و دُماغ کی قرت صرف کردی ال کی فہرست سے ج ہم ملک العلما ، فاصنی ننمهاب الدین و ولت آبادی کا نام انتخاب کرنے ہیں ۔مکن ہے کدان کے ذکر سے ہمارا

خوجہت ویش زن بواور مماینے اللاف کے نام اور کام اُنا فی رکھنے کی کوشسش کریں ہے

نام نكيك فكال ضائع كن التجابذ نام نبكيت ياو كار

شہابلدین بنٹمس الڈین بن عمرُ ان کی امل غزنین سے کہے یہ دُولت آ ادمیں بیلا ہوئے اور بہیں نتؤونا إنى اتبدائى تعليم مبى بيس مامل كى مَتُون علم مِن أَهُول في دلِّي كاسفركيا دلى اس وقت مُتحب بلادي شار ہونی ہتی ۔ ہرفن کے باکمال وک پہاں جمع تھے ۔سٹ بدشرف الدّنین میٹعلی مولانا آج الدین بہاد مولا اخ<sup>اعی</sup> حضرت فامنی عبدالمقندر . فامنی ننهاب الدین کے بہولمن سے گسیودراز جسے بدیماء کا جمعیا سفاتخصیل علا کسال کاشنگی ہیں تجبیکتی تننی ۔ قامبی شہاب کوعلم کی تخی مگن تنمی وہ دہرن کے بچے تتے ۔ وہ د تی ہو بچےاورو ہا مولا ناخوا بھی اور قامنی عبدالمقتدر کے زمرہ قا مذہ میں شرکب ہوگئے۔ ان کی تناکردی میں طوم رسی حامل کئے۔

ادراس انهاک اور تندیمی سیخقیل کی کرچند ہی دنول بی اپنے معامرین میں متاز درجہ مامیل کرلیا۔ قاضی عبار مقت قاضی عبار مقت قاضی غیار مقت و قاضی عبار مقت او ملم است قاضی شہاب کے اس فیر معمولی طلب اور شوق پر فرایا کرتے سنے "بیش من طالب علمی آید کہ بیست او ملم است است و اس جد سے بوتا ہے کہ و کس شان کے طالب علم سنے ۔ قاضی شہاب کو دلی کے استون او ملم است قدم نہیں ہٹایا۔ ان کے آراد ملن یا یہ علم ان کی محبت نصیب بوئی و و و ہاں عرصة مک رہے اور میمی را و ملد ب سے قدم نہیں ہٹایا۔ ان کے آراد مار و لولے و ہاں بار ور موئے۔ اس کے بعد دو زمان آئے جب ان کو اپنے علم وضن کی دا دملتی ہے کے۔

جی وفت بنجری (رویا سے حفرت گیبودراز) نهایت گری کے ساخة گشت کررہی تغین کرما مبتراز ایمیزنمور دنی بربش کرارا ہونے والا ہے اوراس کی فوجب ہر کو خراب و بربا دکر نیوالی ہیں تو مولا نا خواجی لے بہر دنی کو خیر او کہا ۔ فاضی ننہا ہے ہی اپنے اشاد مولا نا خواجی کے ہمرکاب ہوئے مولا نے کالی میں اقامت کی او بہ جو نبورس دارے ۔ ( سائے ، ) جو نبوراس وفت ایک حکومت کے مدرسقام کی حیثیت رکھا تھا ہموتو بہ جو نبورس دارائی کے وقت ( سائے ، ) ایک خواجر الو " ملک الشرق " کالفت و کیر جو نبور بھیجا گیسا کہ دوآبہ کو تورتوں کا السام و کہ اس نے صدر حکومت کی کمزوری سے فائد واسحا یا اورخو دختار مکومت کی منیا و ڈالو جو تقریباً سوبرس تک تائم رہی ۔ اس لبلہ کے بادنا و شرقی کہلاتے ہیں ۔ ان کے کارنا موں کو مدف و ہاں کے آڈاتو بی تقریباً سوبرس تک تائم دو ہا میں بی سنت بنیں کہ ان کو ویجبر سالمین شرقیہ کی غلمت و مبالات کا امترات کو بی تقریباً سوبرس سے برا امراز خاص شہر جو نبور حقا ۔ لیکن صدیا علماء اور مثائح کو و بہات بطری جاگر ہوئے گئے تھے کہ وہ اور ان کے ناگر والحمیان سے و ہاں رکم علمی مثافل میں ابنی زندگی بسرکریں ۔ الم علم کی بستایں اور نواب ویاں ضیں کہ جبی وجرسے ناجہاں جیا عالی نظ باونا وان علاقوں پر فوکر تا اختاا اور کہاکر تا مقااد کہاکر تا مقااد رکہاکر تا تعالی " پورشیرازا

لے فرشت<sup>ہ</sup> آ ٹرانکرام' دیاض الاولیاد تا لیف نجآ ورخاں عالمسگیری معتقف مراً ق العسّالم (متونی سلانے پیجب ہری سسّہ قون احدیگر ) ۱۲

۴۹ اور آج مبی جبر مشرقی علوم کی ک و بازاری انتها کو بینچ حکی ہے ۔ اور علما ، کے قدیم خاندان کس میری کی برولت تباہ و فكنة مال بي "بورب بعني أدبم المنت مشرق" قصبات مرم خيري مي ضراكب لي - جال اس دور رقتي اسلام على الأكرام وموت منف له

الغفهاس وقت تنرتى فاندان كي مشهورهم برورا وربرولعزيز حكمران سلطان ابرهيم كے إنت مب عال مكت تنی ۔ آپ کی نشریب اوری کی خبرم او طامسرت سے بیزد موگیا ۔ آپ کی تنظیم و تو قبر کی ۔ ہروفت آپ کی رضاجو ئی میں سرگرم رہتانتھا۔ منبرک آیام میں مبسیں ہوتی خیس ۔ان میں وہ خلوم دل سے شرکتِ ہوتا۔ ایک مرتنبر ۔ فاضی تنہاب بیار ہوگئے ۔ سلطان انٹی مُیاٰد ت کو گیا اور محبّت آمیز لہو ہیں مال پو جیسنے کے بعد ایک قدح کو اپن بېرنر کر د يا اورسَرسے دار کے نوش کيا اور دُ**عا**کی " کوئی اببالطينهٔ غيبي موکه فاضی ننها َ بې مری ترمت ميري ا<del>ه</del>يميت سے بدل مائے اور جمعیبت ان کو بردائنت کرنی اربی ہے وہ محیے عکبننی برے " ملے

ملطان ابراهیم کے در بارمیں اور کئی ملماء تنے لیکن قاضی تنہاب کے علم فعنل کے آگے بیش نہیں گئی ملطا نے ان کو ملٹ العلماء کاخطاب دیا ۔ اس قند وانی کو دکیعکر حاسرول کے سبینوں کی اُگٹ میٹرک امٹی ۔ قامنی فوس

نے مولا فاخوا بھی سے ایک خط میں اس معاملہ کو اٹھارکیا ۔ مولا اُنے معدی کے بدو وشعر جواب میں انکو جمعے سے ا مِنْ كَايد دَلَم مُناك تو واجب المِصرَق وَعَرَدُهَا تَوْ

ك در بقاء مرتو نفع جهانيا الله ماداك نوار بقاع تو

کتے ہیں کہ مار دوں کی ایک جسی جاعت ہوگئی تنی جوان کے اخیر دمتر ک رہی ہے

ا نهوں نے ہینند طالب علما نه گذاری ا وراخیروم کک بہت خل رکھا۔ و مستنب ہید علم مبند و نشان کے متنہور اور لمزریا یہ عالموں میں نفار کئے ماتے ہیں۔ وہ اپنی نفیانیاف کی بدُولٹ شہرت کے برول برار سے ۔ انی شہر

ك أيني بندهلدووم المبلدُ جامعة شاينه. ١٢

ے آثرالکرام-۱۲

دمرف بهند وتنان کی چار وبواری کث محدود ری بلد با وعرب وعم کامر بر معالکمانخف ان کے نام سے آثنا ستا۔ اس زان میں ممالک اسلامیه عالی تربیعلما و وفضلا رکے طفیل میں نورونعلی یا فند سننے ۔ لیکن جشہرت و ناموری انہونے عام ل کی وہ کسی دوسرے کونفیبٹ بنیں ہوئی <sup>کے</sup> جرکیجہ وہ اپنے فلم سے دِنیا ہیں جیوڑ گئے ہیں زمرف ان کے نام کو برقرار رکھنے کیلئے کا فی ہے بکداس سے ان کے وطن کا نام امیطرخ نا بناک رہبگا جس طرح کوہ وْفارْ فلعہ نے دول<sup>ایاد</sup>

ان كے قلم سے قلعت معنامین كى كئى كما بيل تقليس جيد شہوركما بوں كامسىم وكركرنے ہيں۔ ۱۱) توانتنگ کافیه ۔المعروف بحاشیہ مہندی ۔عربی علم غولی مشہور و معروف کتاب برجوانتی ہے ۔ام کا لطيف وتتن بيرايه انياعد لي نبيب ركمتا - يه اتخ مبن حيات مي لبي شهرت عام مامل كري مني -( ٢ ) ارتاد النو علم خومي اليك رباله اسين عبير كيضمن من تنتبل كا التزام ركمها ب اور بالكل في المرتقير پر مزب كيا كيا - (اس كالبك فلمي نخه محرره موث منه كمتب خانة آمنيدي موجود ك ( ٣ )غاينة التغيق - شرح كافيه - ( كنبخانة أمغيه مي اس كالسند موجود هي ) (مم ) بریعالبیان فن لاغت پر سمع عبارت بر بھی ہے۔

۱ ۵ ) تیبیرو-احکام دین وسائل شرع عام سلمانوں کے لئے سلیس اور یا کیزو فارسی میں جمع کئے ہیں ۔ اس کاایک قلمی نسب فی کنٹ فاندا مفیدیں موجودہے سکنری کاغذ اور حبوثی نفطیع ہے <sup>لیم</sup>

( ١ ) بحرمواج ، \_ به کلام ایک کی تغییرے نواسی زبان میں ، اسکی کی جلدی بب قامنی تنہائ نے اسكے دیما چہ میں اس حبر كاوى اور د ماغ سوزى كا ذكر كيا ہے جس سے ان كواس تنم انتان نفير كي مجبل ميں كام بینا بڑا ۔ کئی مننهٔ تغییروں اورمننہورکنا بو*ں کے گہرے مطالع*ہ اور ان بیرنا قدانہ ا<sup>و</sup>ر مبصرانه نظر<del>و</del> النے <u>کے بع</u> پوری کمی کی مجمع اس نفسیرکو: مذکره نوسی ان کاموشه یاره "مسمجنے بب (کتبانه اصفیه می ایکی فلمی عبار بر موجودی)

لے۔ انزاکرام - ۱۲ کے فقائمننی نبر (۱۳۳۰ )کبخار اصفیہ ۱۲۰ سك ربع اول كتب خارة معنيد ١١

( ، ) رماله دنفت بيم علوم وضائع -

( ٨ ) فقاوى ابرابيم شامي -

مناقب الساوات (كتبنانة أصغيه)

(١٠) قصيده بانت سعاد براكيك لوبل شرح ابشرح دارة المعارف نظاميه مبدآ إددكن كطبع

مي مجب كي د

ان كے علاو ہ عربی وفارسي كے منلف رئالے اوركما بب آب كے قلم سے تكليب -

نوا بُ بننا درخاں عالمگیری اپنی ر باض الاولیاد میں تکہتے ہیں کہ فاضی شہاب فکر شعر میں فرانے سطے کیکن کسی دیوان دغیرہ کی نتبت دکھیا یا نا نہیں۔البتہ نیب الاحکام میں فاضی شہاب نے ماہجا قطعے اوراننعار لکھے ہیں۔ہم کیچہ بیاں نقل کرنے کی اجازت جا جتنے ہیں مکن ہے کدار باب نظر اپنی حبند سنعروں ہیں کوئی

لنة كا كيس: —

ت

مرکد در رواد ب طلب کمند برب اه نشرف الحرب کمند ادب آموز که مهسمبین خوابی آز امهٔ نز اا دب مکن م

ت

کارے زہرکار گزینی علم ست عزے کہ زوال آل نہ بینی علم ست صدرے کہ درو تادشینی علم ست فخرے کہ بو وفخ سریفینی علم ست ...

ت

وآب کندجگردگوید که مکن تاید دکن نبرگرگوید که مکن گرخاک کن گهرکه گوید که مکن و ننوال گفت! زی**ن باب** شخن ۳۹ ملطان ابراہیم نے سٹائٹ کمیں انتقال کیا ۔ اسکی وفائٹ حسرت آیات سے عام روایار کو سخت مال ہوا ۔ اسکے جنازہ کے سانخہ مردوزن شرکِب تنفے ۔

وَرِيغَ النَّهُ مَنْا وِصاحبقرالِ جم مَا جَجْنِسُ والك ستال وریغ آن دگر نبیار و زمین بصد قرن تا می بآن داردین

اسكےانتقال سے قاضی نتہاب کو بھی سخت مگر رہنجااور انہوں نے بھی بفول فرمٹ ہولاان کا حق بگرامی تکننے ہیں۔

ور اربيخ سبت وبنجم رحب المرحب سنه نتع والبعين وتما نمايه بكركشت فرووس اعلى شافت كـ جون بورمي سلطان ابراميم شرتي كى سبد ( مسجداً اله ) كے جنوب بي آلبكا مرفد منور ہے ـ

## بهاركى دائ

(از خاب مرّمیب اندُ مُاحب رَضَدَی سَعَلَم ایم کے اسفیدائروں کی عِلْمینوں مرجھیالیا ہے مسئم نے چہرا نفائے عالم بدوال ہی عِلْم ایک فی منظم نے چہرا نفائے عالم بدوال ہی ہے جہاں ہی جاری ہے جہاں ہوا ہے ایک نور کا وہنگا بہار کی ابتداء کے دن ہی ہوا بھی انحفال کے اِن ہوا ہی ہے جہوں ہے جبولوگی مے ہوا ہی جہری ہے جبولوگی مے ہوا ہی جہرا ہے ایسا خمول کے ایسا کے ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کی ایسا کے ایسا کے ایسا کے ایسا کا کہ کا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کے ایسا کے ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی کی ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کے ایسا کی ایسا کی ایسا کے ایسا کے ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کے ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کے ایسا کی کو ایسا کے ایسا کے ایسا کے ایسا کے ایسا کے ایسا کی ایسا کی ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کے ایسا کے ایسا کی کو ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کو ایسا کا کو ایسا کا کی ایسا کے ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کو ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کو ایسا کی کو ایسا کی کو ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کو ایسا کے ایسا کی کو ایسا کو ایسا کی کو ایسا کو ایسا کی کو ایسا کو ایسا کی کو ایسا کی

جوطوره افروز برم بوروز ہے کوئی یہ اسے سُناہے کہ دیجہ اجرفر انکل کرعب ہے برکمیف تیراکش سماب ساایک بن کیا ہے تھیل کئے ہیں فلک ہانے ترے گئے آج اسمن نے سارے لینے گئے ہوئی شن زمین برموج لالہ وگل فلک پہرے موج نورط انہر فضائی اکت س کاسمند ربطیف ہلورے لے رہاہے توجد دوال اسبر اپنی شنتی کہ وقت کیناگر رگیاہے جَامِيع وشوقي

ارمویء الحب بعضام ایم ای الیال بی (عنابیه) ادمویء برجید مارم بی ایم کی الیال بی (عنابیه) مدد کاربر وسیر این کی بجامع این

بالم خاندان بني امبيدي وليد كاد و وخلافت نه صرف فسعت ملطنت مح موالد سے بلکدا زروئے رفیات عام يم مي ارج ا كالك سنبرى زمانه بيئ يون توتز فيات مامه كي شق من بهت سي چيزي نامل مين بهن سي سوري مين شفاخايف مِي نهرب اوركنوُمي،ب بلكن مامع دشق القديظيم التّان جيزيم داك جنف توفيق كيا م مم موجود مشرب کابیان ہے کہ دنیا کے عائبات میں جامع ونٹیق کا تبیر انبرہے تمام ملمان مورخ اسلامی دنیا کی شاہور ما موجھومًا كمعظمه مدينه منوره اوبيت المقدس كي سروني جامع وشق كوريلي جلد ديتي بي اورامكوفن عارت كاكرنتم سجيت بي بيقولي جنے اپنی این ساف مبر بھی ہے کہاہے کہ جامع وشق سلمانوں کا ایک تا ندارکارنامہ ہے۔ اور ابیطرح اصافری اور منفدسی حجی تاریخیں منھوم اور مفروع کی ہیں جامع وشق کو بہت سراہتے ہیں ۔ مغربزی کمفعام کہ جامع وشق جنت کاایک محل ہے خلیف مبدی اور امون عباسی نے اس سیدکود تھ کر یہ کہا تھا کہ یا عارت و نیاس الکل انوکمی اور جبرت آگیزہے ۔عباسی حکمرانول کی یہ داد جامع وشق کے لئے ایک ندہے ۔عباسی حکمران امولو ہے فاركماك ببي غف دان سكي واوكي المبيد يغفى يناجم النوافي اس مارت كي دل كمول كروا و دي يسعودي اورابن فقید کے بیان کے مطابق ارئال کی لگا آرعرف ریزی کے بعد بیسر با یکمیل کوہنی نبی ۔ جناخیسات کہ ميل كى واغ بيل لا الى كى اورسائيم مي يكام بورا بوا مصارف كى نبت ايدروايت بى د نام الطنت كا یانت مال کالگان امبیں صرف موانیکن دو کہ اے بیان سے معلوم موتاہے کہ صرف علیفہ کی داتی آ ا<sub>دنی ا</sub>س بیسر لىگئى -جبائىتىمبرسے موام مىن جېنى ئىمبلنے گئى كەمكەك كاروبىيارالىش مىں مائگال جار لې پەتوخلىغەنے اى تەدىي

او ثابت کیاکس کچبوائی ذانی آمدنی ہے جبیں مکٹ کی آمدنی باکل وافل نیں : اہم س مبلی روایت سے پر جلیا ب د ضرورایس ان گنت رقم سکا کی گئی ہے کمیوند اس روایت کے فالبایہ منی موس کے کو کوکل کی کل لاگت خلیفہ کی ذاتی المرنى تى كىكن يىلىلىنت كے ال الك كاك كان كے را بر تقى و حال كا جيسا بعدكومعلوم بوگا اى نغير كيلي بہت سا مساله بامرسے منگوایا گیااوربہت سابطور تخف رحاصل ہوا تنا اور استحیروا قدیم عمارت کے معبی بہت کیجہ حصے جول كے نول جيمور دئے گئے يعب اسكے با وجو داسفدرروبيه صرف مواہے توظام به كاتمام كى تمام لاگت اراتي اورزبرات کے ندر مولی۔ جیان پر سونا اور تمبنی تجراس کنزت سے استعال کیا گیا کہ و تمہنے والوں کی انھیں جانو ہوجانی غیب عرب مورخ کہتے ہیں کہ جندرومی بیاح اسکے دیجنے کیلئے آئے اور اسکود بھرمبہوت موگئے۔ جن معارول كارس نغم مرب حضه تخفاه ومختلف مفاات سے كلائے كئے تہے ۔ اگر جدان معارو كے متلق تتغیق ذرامتنکل مے اہم منعدی کنہا ہے کہ بیمعارا بران ۔ ہندونتان ۔مشرقی فریفے بینے معبت ۔ تونس الوار سے بلائے گئے نبے یعض وگوں کوتعرب ہوا ہے کہ مصر کے نبطی معارکبوں ہنب بلائے گئے حالائد بر لوگ قدم زماز سے فن نغیبر کے اناد انے کئے ہیں ملکن ہم جانتے ہیں کہ امیر معاویہ نے سعیدِ حرام کی تعمیری اور عبدالملک نے مسجرافضی کی تعبیرمی ان لوگول سے کوئی مرد نیس بی حسب سے نیز میتنا ہے کہ قبطیوں کی معاری کے صرف اضافے مى افلانے روگئے تھے میکن ایران اور سندوننان کے معاروں کا ذکر بالکل بے بنیا دمعلوم ہوتا ہے۔ اس زانے مب بکداس سے نیٹیتر سی بہال کی معاری دہندلی بڑگئی نفی اور اہلِ کمال اِتی ہنیں رہے نئے ۔ ابن جبیر ۔ ابن للوط وابن ظدون كابيان مح كفسط طنيس (١٢٠٠١) معارباك كفي تهير واس بان كوانغي كونى ال نبيب موناجا مئه كيو كريه الم يسسياس دباوا ور زېرديني كانبتو منفا ، وليد كے دورمي ملمانول كي زردست تصيلنے والى لحاقت ابنے ہما يبلطنتول برضرورائز ركمنى موكى اورعبب نبير، برطيني عمرال كى جانب سے جو خاطر خوا وسربرا ہی بوئی وہ اسی د باکسے ہوئی ہو۔ اسنے نصرف خطنطنیہ کے ملکہ آپنی تمام ہاتت قمرو بين فلسطين وراطاليه كي معارمي روانك ين دارقد غيرممولى وننش اوركم وننى كرائة ونياكي يميي غرب عارت کعلمی کردی گئی اور ولبد کے دور میں حبطرح اندلس ، ترکتنان اور سندہ کی فقومات کی داتا بن ز باب ز دِعوام تغییس اس سے زیاد ہ جامع دِسنِق کا ذکر ہو ہیج کی زبان بریخیا۔ اسکی رونی اسکی کلکاری اور بجک کے ک

مرطرف چرچے تنے لئی افسوس ہے کہ اسی بے نظیر عارت جس سے سلمانوں کو طغرائے انتیاز مام ل تھا کئی دفعاگ کے ندر مولی خیا نرم اراکٹو برسل کی آگ نے اسکو بالکل تباہ کر ڈالا۔ اسے بعد ہمیتہ اسی ترمیمیں ہونی رہر لیکن اسی تقمیری اور تاریخی نومیسی باتی دروکی ۔

جامع وشن کیلئے کوئی نئی اور آگات نهاک جگر نہیں اختیاری گئی۔ بکدائی بنیا وایک ناریجی مقام بر والگئی جس کا فرکر کیجیئی سے خالی نہیں۔ رومیوں کے زانے سے بیلے یہاں ایک مندر بنا ہوا نقابور جیا باشتری کے دیو تا سے نسوب تغا۔ بیضوری ہے کہ اسکا تعلق سائیر کے سے (Oyzious) کے سے نسوب تغا۔ بیضوری ہے کہ اسکا تعلق سائیر کے سائیر کا الی جائے تو یہ سندر بیلی یا دوسری مکدی میسوی سے تعلق ہو تعمیر وقوس سے نوگا۔ باگر رومیوں کے زانہ میں اسکی بنا انی جائے تو یہ سندر بیلی یا دوسری مکدی میسوی سے تعلق ہو تعمیر وقوس سے نوگا۔ باگر کرومیوں کے زانہ میں اسکی بنا انی جائے ہوئے تو یہ سندر کو کلیا میں برل ویا ۔ جب سلمانوں نے سلا آگر میں شری کی نوا نہوں نے اس کلیا بلیل کا بابلی موگئی ہی اس مندر کو کلیا میں برل ویا گئی ۔ بیکن سٹ کہ یا سائی ہوئے کی وجسے بی الگ بگر مورد سے نبی اور اسکے لئے تنہر کے وسلمیں ہونے کی وجسے بی الگ بگر موروں کے موروں کے میں اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بگر موروں کے موروں کے میں اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بگر مول میں اسکے موروں کے میں اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بگر مول میں اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بگر مولی میں اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بگر مولی میں اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بھر مول میں اسک کو دول کے میں کے بیا ۔ اور اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بھر موروں کی میں ورک کی میں اسک کو دول میں بونے کی وجسے بی الگ بھر مول کیا ہوئے میں کے بیا ۔ دول کی ہیا ورک کی میں ورک کو دول کی دول میں کو دول کوئی کے موروں کوئی کوئی کر مول کی میں دول کی میں ورک کیا ہوئی کی میں دول کی دول کوئی کوئی کی دول کی

الکامخترخاکی بہے یہ ایک منظیل کے رقبہ میں واقع ہے اور بر رقبہ ، ۳ وفٹ طول اور ۱۳ فٹ موش کی وسکت رکہا ہے اور جار دیواروں سے گوا ہوا ہے اور جاروں طوت ہر گونٹہ بر جار برج ہیں ہی رفبہ کے عض کی وسکت رکہا ہے اور جار دیواروں سے گوا ہوا ہے اور بانی نصف میں واقل ہے معن میں آ مدور فت کے جورانتے ہیں آ غیر سائبان ہے اور نمازگاہ کا رفبہ تیں ہم موش فنی اور حبوبی سمت والے سطعتوں پر نقسم ہے ۔ اور ہم آدیا حصد گیارہ کما نول ہر نقسم ہے ۔ یہ کمان ایسے ان کو ایک کھوا مطعقہ دو برا برحصوں میں نفتی میں ایک وایک کھوا مطعقہ دو برا برحصوں میں نفتی میں ایک و زیا ہے ۔ اور ہم آدیا حصد گیارہ کما نول کی ہے جو لیب ستونوں پر سنونوں پر قائم ہیں جن کا فیام استوانوں پر ہے ۔ لیکن انجے اور پر ایک اور طبقہ کما نول کا ہے جو لیب ستونوں پر قائم ہیں اور بینی ستون جو میں ہوارتے ہیں ۔ قبلہ رود رمیانی حصد میں چار مواب دار ستون ہیں جو مرکزی قائم ہیں اور بینی ستون جیت کو میں سہارتے ہیں ۔ قبلہ رود رمیانی حصد میں چارمواب دار ستون ہیں جو مرکزی

گنبدکو تخاص مرئے ہیں۔ یہ فیم شت بہلو ہا اور جار و نظر ن سے در یجی کے ذریعے اہیں روشی آتی ہے اس قبہ کے دونوں بہلو وُں بر جر معقف ہیں۔ سلام کی آتش ذرگی کے بعد اسیں نبد بلی مرد کی ہے یہ قبلہ روحقے تو بہلے کی طرح بنا دئے گئے ہم انگین 'باتی اندرونی حقوں کی صرف ترمیم کردگ کی ۔ قبکر یقدر لبند کر دیا گیا ۔ نتین مینا ہم و قبلہ دو دیوار کے گوشوں بر ہیں جو بنیا رصیلی اور مینا رغربہ کہلاتے ہیں اور ایک مینا را العروس مشرقی درواز مینا را العروس بر ہیں ۔ دواور درواز سے نتال اور حنوب بر ہیں ۔

جانك بيرونى ادائين كاتعلق ب اسكاا للهارالفا لحست المكن ب بكدد يجين والے مون ديج كرا طف المحا سكتے ہیں ناہم مرف ایس فذر لکھا جاسکتا ہے کہ نمازگا ہ کی دبیار واں پر اندرا ور باہر دونوں لمرف نہم وف نگہ مرمر جِیاں ہے جلک مخلف رنگ در سنہری سے کاری ہے جبیں نبا آت کی شکلیں دکھلائی گئی ہیں عارت کے اوبری حقہ برسمى سى كارى مفى جواب مائب ب سنهرى جيعت كے ينيے جسبر، بونے كى ادائين بى مقى الميوں كالك الله تتعاجر سنهرى زمين بربتفا ممواب دارمنون اور كمان يجني درميًا في حجيت سنهرى بيرسب يجير كارى سے اراسته سنى ـ قبكا المرونى حقد كسبكاسب سونى سے جگرگا آ ب اور بيرونى حصد برايا معلوم بوا ب كرايك نهرى ارنگى ركى موئى كادريس براكت سونے كانار ك و صدر محراب سنبرى كام سے حكى أب اسكام المدان عُکستانی اور دوسرے بیخر حراب ہوئے ہیں اور اس مواب کے اویر ایک سونے کی بیل مرامی ہے فرش پر تمام کا دی ہے۔ شالی دبوار کے نمام در بیچے اور کمانیں سنہری حال اور رنگٹ بڑگ کے ننیٹوں سے اداسٹ ہیں میں کا فرش سنگ مرمرکامے ۔ ویواریں ۔ کانیں در دانے سب کے سب سے کاری سے اراستہ ہیں ۔ حببت اور موا برنفيس رنگ إور چونے كا باكبيرو كام ب - دروازوں برسونے كا كام ب - اور دروازے خاص طور قابل ديري - جآراني كے بہتري انونے بي -اسكامامنانگ مرمركااورشكل بندى ب - يہاں نصون جونےكا كام ب بكه جالدار دريجي بي حن مي زكين شيشے اور يحير كارى بے حسير درخنوں اور يحبولوں كى مخترف تعليم في كہائى كئ بي - مزير بران قيدر وحصة كے شالى رخ كى بجيكارى اسب بهى إنى ركبى جوس يرفن كاكمال وكه الما گیاہے صدر محراث حبکوابن جبرنے بیان کیاہے و داملی اور ولبد کے زمانہ کا نہیں ہے سائٹ کہیں جب سعد کے مغنلف معتول کی ترمیم ہوئی تو محراب کی اصلی مالت میں فرق اگیا ۔

چ كربه فديم عارت كى قائم مقام ب الله عام وشق ك متقلق جمينه الجنس متى بير كراياك ازمرز بنياد كوي ئنی ہے ۔اور اسیں فدیم عارن کا کوئی جزشر کیے نہیں ۔ باجید ضروری نندیلیاں کرکے پرانی عارت نٹی کر دی گئی ۔ با يرانى عادت كود بيوكو قالم ركم رمرف ببرونى أدايش براكنفا كياكيا - امن سُطر برشدو مدسي عبيني موئى بي اور موق رتى مِي اللين يرامر منو زنشنه أور حبث طلب ب أشكل يرب كدنان كانقلاً بات ادراتش زكيو ساس سركى موت التقدر بدل گئی کے اور اسیں ونٹا فونٹائنی ترمیب کی گئی میں کداب یہ تبانا مشکل ہے کہ مسجد کا کون احصت ولید کے دور میں بنایا گیا اور کو ناحصة بعد کی ترمیموں کا نیجہ ہے ۔ اس خصوص میں جس فدر سجت و مختیق ہوتی ہے و در لیجہ قيامات كاليك طوار مؤناب ابهم اسوقت ببن سي تبوت اليه موجو دمي جن سيو توق كيرما عد كها جاسكناني كه جامع وُتُوق وليد كے دور كى مديد مارت ہے قديم عمارت سے اسكوكو ئى تغلق نہيں اس قدر ضرور ہے كہ جائد ہے اور احالمہ وہی اور اتنا ہی ہے جرمندراور کلیباسے کہرا ہو اتنا ۔احا طہ کی مکل بہی تنظیل ہے اور اسکے مائیۃ پہل بى اننى رئى تى ك فديم عارت كاببت كجبهساله جديد عارت مي استعال كياكيا اورسا غذى بربى ظا برب كاط کی بیرونی دیوار ول کے کیم ضروری حصے بی قدیم عارت کے ہیں جوج س کے نول جمبور دئے گئے لیکن برنظ پر قطعی طوریر بے بنیا دہے کہ جا مع وشنی اصل میں دیم کلیسا سے جس کا دہجے تو وہی ہے گر با ہرسے کیم آرایش کردی كئى ہے حقیقت یہ ہے كہ وليد نے اس بات كا بٹراالحا يا تفاكد ايك اسى عجيد غريب عارت كبرى كرے جوال زمان كے آس پاس كے عظيم التان كليماؤں سے كہيں برنز مور نام بہ كەكلىماكو برفرار كہنے سے برآر زوبورى ۔ نہیں موسکتی نبی اسکے سائھ امون عباسی کا قول بھی اس اس کے نابت کرنے کیلئے کافی ہے کہ یہ بالکل اوکھی اورجیڈ عارت ہے ۔ اگر کلییا اپنی اصلی حالت بینجائم رکھا جا تا نو و کہجی بے نظیر عارت نہیں ہوںکنی تھی کہو نکہ اسکی حالت و تجر مندروب اوركلبياؤل سے بہنر نہیں مروسکتی ۔ ہم جانتے ہیں کہ مسجد منبنے سے مبتیۃ یہاں ایک کلبیا تھا جو اپنے بیٹیو مندرول كاجانتين نفا مه نيز ہيں بہمي معلوم ہے كەمند بغير ترميم اور سخد بد كے كليبا ہيں بدل دِياً كما مدركے متعتق به بات بدیبی بی کدارکارخ شال سے جنوب کو دوگا کبھی اسکے خلاف نہیں مبوئی ایک ایک نظراتیک موجود ہے ۔ خیانجب رامیرا (Pamyra) میں سورج کامن رائبک موجود ہے جس کارنے شال سے جنوب كوه و بيعنے صدر عمارت نوشال كيجانب اور صحن حنوب كمبلوت ہے كليباميں ہي مورت برقرار ہى كرو كا كليباكية

اس زمانه میں بیرمنے نامناسب زمتھا گو بعد کو میئائی دنیا میں بیرجت ہوئی دکلیساؤں کامنے سغرب کمیطرف میم نے لگے لبكن إس مندر كي تتعلق تواسكاليقين بي كريه جول كانول ركه اكيها تتماا ورنبد لي كي منرورت زمتني يركم جها تنك مسوركا تغنن ہے وہ اسی مرخ پر برقرار منہیں روسکتا تھا مسور کامنے نولازی طور برجنوب مغرب کی جانب ہونا جا ہئے اً که فنله کی سمت کابدری طرح معافی سے ۔ اگر فرجم عارت بر قرار رکبی جاتی تو ظا ہرہے کہ وہسجہ بنیں ہوتی بلکہ کلیسا ہونا محض کیت رُخ کاسُوال نابت کروتیاہے کہ اسکے بدلنے کے لئے از سرنو ننبد بلی کی ضرورت بھی یا دوسرے الفاط میں جدیدعارت بنانے کی ضرورت نمقی ۔ بہلی عارت کا ڈبھے جدید عارت میں کام نہیں اسکتا متعا جیا نبچ جب کلیساکے دو حصے ہوگئے تھے بیضے ایک جصہ مسبد نبالیا گیا نواس وقت اکثر مقامات سے بتہ جلیت انتفاکہ بردولو عادتنی الگ تنخیس ۔ منہ روری ترمیب سے سا تغیر المانوں نے میرخ بدکورکامرایا تنا البکن مُجامع دشق کی مظیم انشان عارت کے لئے محض صروری تبدیلی اور ترمیم کا فی نہیں پرسکنی بے جانبیہ بیر وافعہ تباہا ہے کہ مندر کے احالمه كى جنولى ديوار مين نين در وازے تقعے تجامد ورفت كاكام دينے تقعے يسكين مسيد منينے كے بعد وروازے مشرقی دیوارس نسب کئے گئے اکمشرقی دروازے سے بید بے محن اور اس کے بعد سورمیں واخلہ ہوسکے۔ اس مسجد کے متماز اور جدید عنصروں کوئیا منے رکہنے سے اسکی جدت معلوم ہوجاتی ہے اوریہ نابت ہو ب كديد ملى عارئت سے بالكل بے زمازے منانے والے نے اپنے نئے منصوبہ كے مطابق نمازگا وكا ارميم منطقے بنائے ادراسکے اوپر بیج میں ایک قنہ لبندکیا ۔اسکے علاوہ نہ صوب نمازگا ہ بلکہ تمام صحن کے گرو و ومنز ام مرافیا ہے دبواریں بنائیں جو بالکل نئی ہیں میکن سب سے ٹر کرنغل ناکماک سب سے پہلے اسی مسومیں ایجاد کی گئی اور بہسبد میں ہرطکہ نمایاں ہے ۔ اسکے ساتھ محراب بھی فابل خورہے ۔ اگر دیمحراب کی ابتداء امیر معاویہ نے کی تاہم دید نے اسکونز نی دی جیانجہ ولبد کے محراب کا ایک نیاانداز ہے ۔نعل نما کمان کے منعلق فن عمارت کے مخفقین نے تندفهمه سیحتنی کی ہیںاورزا نہ ندیم کی عارنوں کو سامنے رکہ کراس بات کی تحقیق کی کہ ایا ایسی کمان کا پہلے ہوگی ڈ وحرو خفا ۔ اکٹروں نے ہند و تنان کی عار تول میں اسکا سُراغ لگا نے کی کوشش کی اور بعضوں نے ابران کی قت ہم عادتوں میں اسکا بیتہ جلایا یعبنوں نے صرکی برانی عارنوں میں اسکی ڈیگائی ۔گرموجودہ نظریہ یہ ہے کہ مغل نما کمان ال میں وزئ گامتی بادخا ہوں کی میراخ ہے اور سب سے بہلے ہیا نے مربا ہوا دکیگئی جے بعد کوسک قوموں سنے اپنے ہاں لیا ۔ لیکن اس تمام تحقیق وجدو جہد کے با وجود ہمیں یہ اننا بڑیکا کہ اگر برکمان بہاں ابجاد نہیں کگئی تو کم از کم لویہ نے یا اسکے انجنیر زید بن واقد نے جبحے زبر گرانی مسبد تیا رہوئی سب سے بیٹیتر تعل نما کمان کو فن نعم ہر کا ایک مجز قرار ولا۔

درمیانی قبہ کے متعلق یہ بہ نابت ہے کہ بیمبی ایک نئی جزیے جی اسی عارت میں سب سے بہلا برا ہوئی ۔ اسکے بیشتری متنی عار نیں ہیں خواہ وہ مصرابی کی ہوں با رومیوں کی ان برابیا قبہ بالکل ہیں ہے ۔ روی فتح سے بہلے فراعنہ مصری عارتوں کے تمام سقف سباٹ اور طبح ہیں اہ کہیں کہیں کوئی گولائی آگئی ہے تو وہ معزل القا سے جو بعض معمولی عارتوں میں بائی جاتی ہے ۔ روی نقر براس سے ناآ شناخے ور ذیر و توق کے رائے کہا جا سمان ہے کہ اگر رومی اس نئی چیزسے واقف ہونے تو اس سے ضور فالدہ اس اس اس نوبی کے بایت منظر ہونیے بعد اس نو نے کوتام سلطنت ہیں بھیلا و ہتے ۔ لیکن اسٹی کوئی مثال ہوجو دہیں ۔ باں بعد کو قبہ کی ہر ظرف تقلید کی ہی جیا المرد فی تین بیہم منطقوں کا ہے ۔ اس فظر ور ملتی ہے تاہم اس نوبی کے رائے سب سے بہتے ہیں اسکی ابتدا گرگئی ۔ مواب کے متعلق ہی بیت بہ ہے کہ اس کی کلیباسے تقلید کیکئی لیکن فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمی مسلانوں کی بیجا دہ اور مہر سود کا ضروری عنصر ہے ۔ بہر کا ل اس خصر ہوت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمی کوقدیم مندریا کلیسا کا جانتین یا خوشہ جین مجہنا ایک بے بیا دخیال ہے ۔ بلکہ خود یہ ما انوں کی راخت و اسے ادے

### اروور بان اورافتانے ب القاحب درمنا سری علم ہم ۔ اے ال ال ۔ بی

ا ا جناب سرورى ماحب نے فن افسان زائي براكي تعقل اور مبو كالنب تخرير فرائ ب حديد و مائند من الله الله حديد و م

(محکر)

تقد کوئی مشرف کاخاص فن ہے "رجر در برن کہناہے کہ ا۔

علی المیت سے یہ ددایات گری جاتی تعیس و محتیقت میں ایک معز ومعلوم ہوتی ہے"

ببرمال صبی تفیقات اجیک موئی میں اُن سے نابت مونا ہے کہ تقدم ملما فاز ماند مشرقی اضانوں ہی کوئیا ۔ ہے۔ نه صرف یہ ملکه افسانے کی ووصفت سمبی مجمعونا ول کہتے ہیں 'اور جو موجودہ بور ویی ادب کی بہترین بیداوار

> ك " ان كنگوپيديا برطانيكا" أركيل " ناول" ۱۱ ك المرس آف دى انگش ناول" صغيه ۳ - ادليش (۱۲۰۰ ) ۱۳ -

بندوتان فدیم زمان سے افسانہ تظاری میں اپنی آپ نظیرہے۔ اُم الاال نہ بیعے سنکرت کے ادبکا میں ہاجھ منظوم قصوں اور نیز بیا فسانول بیٹر ہے۔ اسکے زندہ جا ویدکار ناموں میں سے "رامان "مہا ہار کی نیم ناریجی افسانے" مہا ہار کی نیم ناریجی افسانے "مہا تا ہے نیم ناریجی افسانے "مہا تا ہے نیم ناریجی افسانے "مہا ناز نے جی اِن کے ملاوہ ہندوتنان کی ویگر جدید اور زیادہ نزقد بم زبانول میں افسانوں کی کثرت ہے۔ اس کثرت کی ایک بڑی وجہ بندوتنان کی ضرب النش شوت اور مرفر الحالی ہے۔ بیاسپروالڈیا کی کثرت ہے۔ اس کثرت کی ایک بڑی وجہ بندوتنان کی ضرب النش شوت اور مرفر الحالی ہے۔ بیاسپروالڈیا نے کسی ماکٹ کے اوب بیں افسانول کی زیادتی کی بھی وجہ بتلائی ہے۔ وہ کہتا ہے۔

"ہم بنین کے ماعظ کردسکتے ہیں کسی ملک میں فنون سطیفہ کی بیدائش کیطرف اسیوفٹ توجد کیم بنی کے ماعظ کرد سکتے ہیں کسی ملک میں مار میں ایک کا اللہ سے اور اس ملک کے باشدے اپنی تام مالیف قوتوں برطبہ ماکر کرنے کی باطمینات گذار نی شروع کرتے ہیں۔

مندوستان کی قدیم دُولت 'جودگیمالک کیلئے افسانوں کامواد فراہم کرنی رہی ہے ' خود اہل ملک کو افسانہ گوئی میں ہے م افسانہ گوئی میں موکئے بغیر فرر منی ۔ فد ما ضرور کیات زندگی سے بے فرم ہوکر ' ابنی تمام ذہنی اور د ماخی فوتوں کو خلی م علوم و فنون برصرت کرنے رہے ۔ بہی و جہ ہے کہ اس ملک میں مُسائیس اور د گیر علوم عملیہ کے بجائے نظری فنون ' شاعری ' اور انسانہ نگاری کو بے مدنز تی نصب بہوئی ۔ لیکن بہ نرتی بھی ایک حدید بہر بینجی کرک گئی ۔ اسکے کئی وجوہ میں ۔ جیجے مجلد ایک بڑی وجہ وہ نام بی صالات میں ۔ جوم بدوستان کیلئے نہایت مصر نیابت ہوئے۔

آیخ افوام کاایک سرسری مطالعه یم کوجن حالات کابته و بیاب و و به بی که یو نان کے سلح ارض برا بہر فی کا مشرق اور مغرب را ه نرقی میں دوش بدوش گام نی کرنے رہے ۔ بلکه یہ کہا جائے تربے جا بنوگا کہ مشرق کمنو کیک مشرق اور مغرب را ه نرقی میں دوش بدوش گام نی کرنے رہے ۔ بلکه یہ کہا جانے ہوئی در با برای کے تبا ہ ہو جانے کے بعث جب بونا نیول نے مهذب و نیا پر اپنی خلت کا مکہ جایا ، توسشر ف اپنے ہمقدم سے کوسول پیچھے رہ گیا تفامشرق کے بہت بار نے کا مب بیتفا کا قدامت پر تنی کی محالات کے احماس نے ، مشر نی افوام کو خطائے بزرگاں گرفتن خطاست کے نمالیتی و ہوئے میں رکھا ۔ انہوں نے املات کے نمشن قدم سے سرمو شاوز کرنے کو نہ صرف فلط را ہ روی بلگ گذا ہ نیال کیا ۔ اسکے برخلات مغربی اقوام نے اور اننے متروکے ہیں سے ' خدام مفا و دع اکدر'' برغل کرتے ہوئے' اجنی کے کارناموں پر شفیدی نظر والی ۔ اور اننے متروکے ہیں سے ' بم میں ابن سبنا 'غزائی ' سعدی' کالیداس' میر' اور میرامن جیسے ایک ارتفا اور گونا گونی کے پئی اور میرامن جیسے ایک ارتفا اور گونا گونی کے پئی اور میرامن جیسے ایک ارتفا اور گونا گونی کے پئی اور میرامن جیسے ایک ارتبان جیسے ایک ارتفا اور گونا گونی کے پئی اور میرامن جیسے ایک ارتبان جیسے ایک ارتفا اور گونا گونی کے پئی اور ایک کے متر نی کاربید اس کیک میں نیا بیا کے ارتفا اور گونا گونی کے پئی اور ایک نیابیت نظر آئی ہے ۔

اردوزبان سے پہلے مہندوستان کی جتنی زبانوں میں ہی افسانے کئھے گئے 'ان میں باضابطہ ارتقاکا بنہ نہیں جبتا ۔ اسیں شک نہیں کہ انفرادی کو شنوں نے کہیں کہیں ایک آدھ ما یہ ناز شہ کا میٹی کر دیا ہیکن عام طورسے قدیم افسانوی ادب کے سرایہ کی نزتی منتشر نظر آتی ہے۔ نزتی یا فقہ ممالک شکا روس 'فرانس خصو انگلتنان میں تبصہ کو ٹی کے جذبہ کا اظہار 'جوروایت اور کہا نیوں کی شکل میں ہوا تھا 'منظوم تصوں 'حکانیوں' نٹریہ افسانوں 'اور ڈرا ما کے مدارج علی انسلس طے کرتا ہوا 'موجود ہ ناول کے قالب میں عروج کمال کو بہونچ چکا ہے۔ مغربی مالک میں اول مگاری کے فن کے مانحہ اُسکے اصول اور قوا مدمی مدون کر انسے کے ہیں۔ اب ناول نه صرف تفریح طبع - بکفته زیب بغنس او تلیم اطلاق کا بهترین ذریعه بن گیا ہے - ناول کے ادب کو وہال تقار المهیت دیم ان کی مجمع کے اہم سائل علوم و فنون کے سکہانے کا بہتری آسان ترین اور نہا بت موثر ذریعہ تصور کرتے ہیں ۔ میری کوربی کے 'اکٹر ناول سائل مابعہ طبیعات سے بہرے ہوئے ہیں ۔ فارج ایک موثر ذریعہ تعنی کا راز طریقے سے فرقر افا دیہ کے اوتقادات کی ترجانی اپنے ناولوں میں کی ہے ۔ رویو' ناولوں کے توسط سے معاشرتی فیج و کے فلات کلفتری کرنا ہے ۔ ذاکنزنے ناول ہی کے ذریعہ فرانس کے ادنی طبیعوں کی ناگفتہ بہ فالت کے دکھانے اور لوگوں کو مہدر دی برائجار نے کی کوشش کی ہے ۔

اسهین شک نین ادو زبان کانهایت مخصر سراید انگریزی زبان کے وسیع ترین اوب کامقاباتی نین کرسکتا ۔ تاہم نهایت سرسری کوریز اردوا نسانوی اوب بن جمی وه تمام خصومیات کم وسینی سوجود بن بواگریزی زبان کے افران ان بن دستی برسی برسی برسی برای مرادیہ ہے کہ اردوا نسانوی ادب بھی اینی انقلابات کے انہیں مراحل سے گذتا ہوا معلوم ہو ہوجوں سے آگریزی افسانے گذر جکے بیں ستر برمی مغید ہونے کے بعد انسانو برسی بیاد دور عمد اسلام مقتول کا گذر تاہید . دوسرے دور میں قصہ گوئی کا جذبہ فون الفطر سے افسانول کی شکل برسی بیاد دور عمد اسلام انسانوں کی گئرین میں مزوار ہونا ہے ۔ جو نصواور با جو بین و در برن تقد علی لگر منتیار کر لیبا ہے ۔ تنہ میں بود ور میں قصہ وار انسان کی سام برمزہ کی بہت کہ اور تو برائے ہیں اور وقصہ دار شنویاں اور خلاف کی پوشاک بی مبرو گر ہوتا ہے ۔ قدیم بہندی اردوق صدوار شنویاں اور خلاف کی پوشاک بی مبرو بھیسے فوق الفطر سے نصور برمزہ کر سکتے ہیں ۔ اردو سرے دور برب کی تاب کا افتتاح کرتی ہیں ۔ دوسرے دور برب کی گاری برائی اور کر سکتے ہیں ۔ اردو تفسوں کوشار کر سکتے ہیں ۔ اردو تفسوں کوشار کر سکتے ہیں ۔ اردو تفسوں کوشار کر سکتے ہیں ۔ اردو تاب کا افتاح کرتی ہیں ۔ دوسرے دور برب کی بی کہ برائی انسان امبر جمزہ و خیر و جیسے فوق الفطر سے نصور کوشار کر سکتے ہیں ۔ اردو تاب کر ایون کی برائی کی دی بی بی کی کور کر برائی کی کور کر بی بی کی کور کر برائی کر بی بی کی کا جن کے باس کا افتاح کرتی ہیں بی کور کر کر برائی کے باس کا نوان کر برائی کی کور کور برب کی کر برائی کر کر کر برائی کر کر کر برائی کر کر کر کر کر برائی کر کر کر برائی کر کر برائی کر کر

کے لاحظ موں ' دوجہاں کی سبیر ( ترحمه ) ۱۱

ے تقسیلاس مارز " ۱۱

سے ایس ۔ ا

سے "اے ٹیل آن ٹوسٹینٹر"

نعل وسوانگ خرمباممنوع ہیں۔ مرف " اندرسبہا" ہی ایک ایسا تبقہ ہے جکوار و و کی خالف فررا الی میدولہ کہ بسکتے ہیں کی بیکن میمی ہند و تنان کے سلمانوں کے شخرلی و در کی کا دگار ہے ۔ آخری دونو و دوروں میں موجو دومیا آئی نظر ناول اور فطری و فنی ناول داخل کئے جاسکتے ہیں۔ جو نہایت سرعت کے ساتھ بڑھ دہے ایں۔ اس میں ناول در اللہ کے جاسکتے ہیں۔ جو نہایت سرعت کے ساتھ بڑھ دہے ایں۔

امیز ناول اور نظری وسی اون دان سے جاسے ہیں۔ بوہا بیت سرت سے مقد رہے رہے۔
امیز ناول اور نظری وسی اگریزی ناول کے عروج کا خاکہ کھینجتے ہوئے 'جارج سینس بری نے 'افسانول کا امیر افی ورکے افغان کے عروج کا خاکہ کھینجتے ہوئے 'جارج سینس بری نے 'افسانول کا اقتصاف کی دور افلہ کے مقارات قدیم ترین تورین نظرہ ان کا کہ منافوہ تعد سے بند رہویں کا منافوہ افسان کے بعد سے بند رہویں کا منافوہ تعد سے بند رہویں کا منافوہ افسان کا دور دور ورور اور اسکے نامس ۔ (Knighta) کے منظوم تعد سے بند وریک اور دیگر اسی صنف کی نظروں کو وہ افسانے کے دور اول میں ننارکر تاہے۔ اور بی مناسب می ہے جبی وجوا

اور دیگر انتی صنعت کی نظموں کو وہ اصالے لیے دورا قال میں نتار کرتا ہے ۔اور بھی مقاسب سمی ہے جبی وجوا ہم ناول کی برایش مکے باب میں بیان کر بچیجے ہیں۔ در من من من مربع میں مربع نازین میں تاریخ ہیں۔

این نظرید کی روس کارم اردوا نسانول میں تمام منظوم حضوں کو تامل کرنا مناسب مجبین تواردوشا کر کی فقید دار تمنو اس می افسانوی اوب کے دائرہ میں آ جائیٹی ۔ اوراسی احتبار سے اُردوا نسانے کی بیدائین کی کی قفید دار تمنو ان میں کا بین قفید دار تمنو کی انبوا تا ہے کہ بہت کہ بہتا ہے اور میں تو اس می بہت کی بہت کا آخری اس وقت سے شار کی جائے تھے ہے جبکہ بہلا ہندی شعر فارسی بحر میں موزوں کیا گیا ہتا ۔ اور میں واردوی مدی کا آخری ان ان خیال کیا جا تا ہے ۔ میر فقی آئیر کی اکثر ختو یاں مثلاً "شخار شن " دریائے متنق" " " دریائے متنق" " " دریائے متنق" کے جاسکتے بہی شخار ہوئی ہے ۔ اور متنوی "موالیا ان کا جاسکتے بہی شخار ہوئی ہے ۔ اور متنوی "موالیا ان منظوم افسانے ہیں ۔ جواردو افسانوں کی تاریخ کا بہلا ورق تھو کے جاسکتے بہی حوالی انتهائے کی انتہائے کیال ہے ۔ منظوم افسانے تا کہ بینیت ظاہر ہوتی ہے ۔ اور متنوی "موالیا ان منظوم افسانے تا کہ انتہائے کیال ہے ۔

اله مرى انگلت ناول " ا

یا آرتفواگرچ ایب فرانوی خصیت میکن شراخصومالاد و فی سنداس کے رواد اور ماحل کی خین کے ذریعے سے سولہویں ی میسوی کا نقت میں کردواد اور ماحل کی خین کے ذریعے سے سولہویں کا نقت میں کا نقت میں کردوا ہے ۔

اردونترکے آذریوں تو پانچریں صدی بجری سے نبودار ہیں ۔ لیکن اگر مسلم النبوت اور ستی تحقیق ( پیغے شیخ میں الدین کنج اعلم کے زمانے ) کی روسے و بجھاجائے توارد و کے نثری افسا نے زبان کی حقیقی ابتدا سے بہتے ندہی مباحث برقیم الحمایا گیا ۔ اور آگے مبکر افسانوں کی ابتدا ہوئی بی قواس عام اور فطری طور پر ہیں ہوئی ' جیسی کہ ووسری زبانوں ہیں دکھی جاتی ہے ۔ اسکی وجنطا ہرے کہ ونیا کی گر زبانیں علی اور ترقی و بین ایک خواص ملک وقوم کی بیدا وار ہیں ۔ جیسے جیسے قومیں ترقی کرتی گئیں' اٹی زبانیں بھی مبتی اور ترقی کرتی گئیں' اٹی دبانیں بھی میں اور مناظرا سے بالت میں اسکے مام افراد کی زبان بر ہوتی ہیں ۔ میسی بیدا ہوئی تربی سے وقوم کے ایام جالت میں اسکے مام افراد کی زبان بر ہوتی ہیں ۔ اصول تو بریسے واقعت ہونے کے بعد بھی جانے شروع ہوتی ہیں اور اس طرح افسانوں کی بنیا دیں قائم ہوتی ہیں ۔ اسول تو بریسے واقعت ہونے کے بعد بھی جانے شروع ہوتی ہیں اور اس طرح افسانوں کی بنیا دیں قائم ہوتی ہیں ۔

اردوكى ابتداجى قوم اورجى مكت بين بوئى ده دونوارنقاكى كئى منزليس ملے كر يكي عقر اسى كئے اردولى ابتدا جس اور الفاميں وه مام فطربيت اور لسل نظر نبيں آنجكا نشان دوسرى زبانوں ميں ملاآسے ۔ ملآسے ۔

جس نهانے بیں اُردوز بان بیدا ہور ہی تھی ' اسکے بیدا کرنے والوں (بینے ہند و اور سلمانوں) کی نہیں کا فی طور برزقی کرجی تقیں اور ارتقاکا وہ آئیج گرز جی اختا ' جسیں افسانے تغیبی باتے ہیں۔ یہ زہانہ ندہبی اور سعانٹری کھٹی کی تخصش کا تفا۔ ہند و تنان کے رہنے والے ' سلمان نو واردوں کی طرف بڑستی تغیبی ۔ دور ہی طرف کی دکھٹیوں میں ہمو بور ہے تفے ۔ اور نطر آائی طبیعتیں ان نو واردوں کی طرف بڑستی تغیبی ۔ دور ہی طرف مسلمان ' اس نے ملک کے رہنے والوں کے رکا تھ تعلقات قائم کرنے اور آبیں کی اجنیت کو دور کرنے میں کو تناں تھے ۔ ان دونوں کے رہنے والوں کے رکا تھ تعلقات قائم کرنے اور آبیں کی اجنیت کو دور کرنے میں کو تناں تھے ۔ ان دونوں کے رباط اور اتحاد کا نیچ مزور تھا کہ اسلام اور اسکے متقاقہ خوبیوں سے ' ہندوتانی و آن جانچ بھی ہوا۔ زبان کے بعد جو کام ضروری تفتا و ہے بھا کہ اسلام اور اسکے متقاقہ خوبیوں سے ' ہندوتانی و آن جانچ ہی ہوئے۔ ان دونوں مدی جری تک حب قدر کارنا ہے مین ہوئے۔ ان اور تا کہ تا کے قور ہوئے اور آبی کے جائیں ۔ اِسی لیئے دسویں صدی جری تک حب تا کہ دور از کی عدمواج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے موجی تا کہ اور از کی عدمواج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے موجی تا ہے موجی کہ تھی الیک تا کہ درنالے خواج بندو ہو آز گیبو دراز کی عدمواج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے موجی تا ہے کہ تا ہوں تھیں۔ ان کرنا کے خواج بندو ہو تھا کہ دوراز کی عدمواج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے موجی تا ہے موجی تا ہورائی کی معراج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے موجی تا ہے کہ بھی تا ہور اس کے کہ کو تا ہو تا ہو تا کہ دوراز کی عدمواج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے موجی تا ہو تا ہو تا کہ دوراز کی عدمواج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے موجی تا ہو تا ہوں کے دوراز کی عدمواج العاشقین '' '' ہدایت تا ہے کہ دوراز کی عدمواج کی دوراز کی عدمواج کے دوراز کی دوراز کی عدمواج کا لیا تھی تا ہے کہ دوراز کی تعدمواج کی دوراز کی دوراز کی دوراز کی تا کی دوراز کی دوراز کی عدمواج کا لیا تھی تا کہ دوراز کی دورا

اور نیزخوا جرماحب ' یدم ترجیدا منترسینی کا ترجه" نشا طالعین " (مصنفه حضرت مجبوب بهانی ") وغیروسب کتابی نرمهب بی منتخاق مقیل به دسوی صدی کے بدیمبی مولا نا عبدالله کی " احکام الصلوّة " میرال بیفقوب کا ترجب بهر نُنا بُل الانقیا و دلا کل الانقیا " بیدننا و حمقه قا دری کے منا بل" وحدة الوجود " آور فضا و فذر" بیدننا و میرکی "مراراً لوّ وغیرواکثر نما جرب د بنیات ہی پُرشتل ہیں ۔ غرمن دکن میں یا نجو بی صدمی جری سے بیکر بار مویں صدی کے جوقالا تصنیفات موٹری ان میں سے شاید ہی کوئی افسانہ کی حیثیت کہتی ہو۔

شالی ہندیں مرزار فیع سودا 'سب سے پہلے خض نظراتے ہیں جنہوں نے میتقی کے قعد "شغار عثق كونتزمين تحقا - اوراسطرح ارووين نتزى افيانه كى بإضابطه انبذاً بهوئى - اس موقع براس امركا المهار مزوي ہے کہ تناعری کی طرح اردواف انول کیلئے معی عربی فارسی اور مندی قصوں کے بنے بناما میل گئے جن قصوں بر اردوزبان میں پہلے ہل قلم اٹھا یا گیا وہ یا نوفارسی قصتوں کے ترجمے تنفیے یا ہندی قصتے سمنیہ یا تعوری سی تبدیلی مع سسائمة الدوم المنتقل كرك كئ تقع بعبن قصة جرنت مرك ساكور كئ النخ اللي الإلى مرزين عراف اورعرب میں رکھے گئے ہیں ۔ انتخاص قبطة تمام ترفارسی با ہندی قبقوں سے سنفار لئے ہوئے ہیں " باغ وبهار" - " ارايين معل " موتو اكهاني " وغيره لتيغنت مي اردوزبان مي فارسي يا بهندي قِصّة بي ـ فارسی زبان کا انز خود مهندی بریمی اسفدرگهرا لرا انتاکه مهندی مین فارسی الفافه کی آمیزش بے دمبرک بونے لگی تنفى - مندى قِعدول كيليُّ عربي اورابراني أنتناص فِعدك انتخاب كرفيم ارباب فلم كولين ويسب نهوا مقاء يبي وجه ب كه مندونتان كي مشامبر بهيم ارجن ' برُه ' بكر اجيت كي بجائ رستم ' رامن موقى مبشيد، اورنل ' دمن ' کے بجائے بیلی ' معنول ' شیری ' فرما و ' وغیرہ کے نام ار دوزبان میں است مروکئے۔ ہندی تعصت نربیوں میں ملک محمر جائمیں کا فسانہ <sup>مر</sup>یداوت " ( ہم ھا ؑ ) زیادہ اہم ہے ۔ کیونکہ زبان باوجو وخا<sup>ں</sup> مبندی ہونے اور صنف کے صلمان ہونے کے انتخاص فقہ اور وافعات تمام ابنے ہی مکت سے لئے گئے ہیں عرب يا يران كاكوني واقعه درج بنين كيا كياب ـ متذكره بالاخالات برنظر كرنته محوي تغبب كي باينبي کرجب ببندی اور فارسی تفتے ترجے کے ذریعہ اردوزبان میں منتقل ہوئے ہیں ' توابرا بنت کا ایک خامیراد اردوز بان مي مع بوكيا بو-

اس المركانصفيد آساني مكن نبيس كوغيرز بانوس كي آميزش او زنفليد كي وجسكسي زبان كوفائد وينجيا ب نقضان ؟ اوريك مندى اور فارسى زبانول كى تعليد مير اردوز بان كوفائد وبين باينقضان ؟ كيوكر جرطرح ون ك سائقدرات لازمى بي البيطرح برنوبي كيسًا قة اسك فطرى عبوب كاموجود بونابحي ضرورى بدار ووتَتاجري كوج فوائداورنفضا نات فارسى دبان كى نفلند مبر بيونىي بي الكاذكرما الهروم نينها يقفيل كےرائة "مقد شيرور میں کیا ہے۔ اب جن طلب بر سوال ہے کہ ہندی عربی اور خصوصًا فارسی اف انوں کی تعلید نے اردوز بان کو كيا فائدي بينجاك اوركبيانقصانات ؟ حقيقت يه بكرار ووزبان مبندى عربي اورفارسي كاحسانات سيكمني سكدوش بنس موسحتی - جومندات ان زبانوں نے اردو کی 'کی ہیں ۔ اسی نظیر منی محال ہے سی زبان کی ترقی کیلئے اور کیا در کار ہے جب نفطیات کا ایک مفتد بہ حصّہ دوسری زبا نوں کی بدولت جمع ہو جائے ۔ اورعلوم وفنون کیلئے بنے بنا کے سانچے میسرا جائم ہی ہی کام زوخو داہل زبان کا ہے کہ وہ غیرز بانوں سے سہارا ماصل کرکے' اپنی نبا كى نهايت ثنا ندار عارت بياركر دي ولحب ان سيد نهوسك بكم عض تعليد براكتفا كياجائ اور ج كبجه مال مواج اسى كوفنيمت سجبه لبياجاك ـ توبه جيززبان كيلي لاماله مضرت رئان نابت بوگى ـ دوسرى طرف اس خبیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تعلید کی برواست زبان کی فطری رفتا رمیں تبدیلی واقع ہوجانی ہے اور اسکا اسمان اسکی فطرت کے سطابق نہیں ہوسکتا ۔ اورجب اہل زبان بھی ایج سے ماری ہول ، تو اسکے ابك بى مركز برحم جانے كاخوت بوسكتا ہے ۔ ابك أردوز بان كى بى حالت منى كا تاعرى اور افسا لا تكارى كوتفتيدني ايك معندبه فائده ببنيايا ـ محري كم نود الرزبان ابني طرف سيربهت كم اصا فأكرسك عف اسى كه بخ تقليدك ديگر فدابع مسدود بوت دكھائى دير ہے تقے ۔ فوق الفطرت افعانے تقريبًا تمام كے تمام نياو تر فارسی اضا نول کی طرز میں لیچے گئے ۔ چونکہ ڈراما 'فارسی زبان میں سوجو دنہ خفا 'اسلیکے اردو ادب کا ابتدائی حصد معى اس عنصر سے خالى را يا ول كيلئے الخريزى ساسنچے منيا ہوگئے ۔ غرض شروع كيكر آخر كت تقليد كا ا بلسله بند إ بوامعلوم مؤلب - اور بجر لطعت به كرشاعرى اوراف ان لگارى بر و منلف انقلابي دورگذر \_\_ مِن - ووخارجی انزات کی وجرسے استذر حلد حلد گزرتے جلے گئے کہائی وجہ سے افسانوں کا ارتفائی رشتہ کو ملم منفظع نظراً لب.

تاہم یہ تمام امورار دوا فسانوں کو فیرائم ثابت نہیں کرسکتے۔ متنی قلیل ترت ہر دور کے افسانون کی پیدائیں برگندی ہے اسکے لحاف سے اور دوا بان نے جو کہر ہمی بیش کیا ۔ وہ نہایت قابل قدر ہے اور اس لات ہیں کہرائیں ہے کہ اسکواگرین دبان کے مائل دور کے بعض لیجھے افسانوں کے مقابل کھ اکیا جائے ہیں بھیں نہیں کہ کسی اُر دوہ بین کے مائل اور بیش کیا گیا ہوفوق الفطرت افسانوں میں شخیک اور المناب کے لما لم سے بعض اگریزی افسانوں ہیں باغ وہدا ۔ وہ اسان ایر جرزہ اور فلسم ہوشر الجی شابر اس اور کا اور المناب کے لما الم سے بعض اگریزی افسانوں ہے۔ اسلئے اُرد ونا دل کھاری جو کو اگریزی نا دل کا مقابلہ نہیں کرسکت تاہم اُرد ونا دل کھاری کی دفتار جس سوت کے ساتھ نزتی کررہی ہے ' قرفع کیجا بحق ہے مقابلہ نہیں کرسکت تاہم اُرد ونا دل کھاری کی دفتار جس سوت کے ساتھ نزتی کررہی ہے ' قرفع کیجا بحق ہے کہ اُرد ونا دل میں اول سے بیجھے نر ہیگا ۔

ورٹ لیم کالیج کی تشن ہے۔ اُرد وزبان میں افساند نگاری کی سنقل کوششیں ورٹ لیم کالیج کے ارباب قلم ورٹ ویم کالیج کی کوشیں کورٹ ویم زبان سکیصنے کی ضرورت لاحق مہو ہی اورانہوں نے اِس طرت نوجہ کی نو انہیں بہت کم ایبا مواد ہاتھ ایا جزنبا کے سکیصنے کبطرف اہنبس شوق کے سامغہ متو ہرکتا ۔ اِسکو قت کی نٹری کنا ہیں تمام تر پریکٹلف اور نباو کی اُروژ مشتر مغنیں ۔ اسیں شبنیں کربول کال میں ہابت سلیس زبان استقال ہوتی تھی ۔ تیکن بقتنیف و الیف کا عام الدب يُرْقلف مقا - جي بغركناب إيّا عتبار سے ما قطعجي جًا تي مقى ـ سرسيّد كے زمانے ك بي ما ر إلى الخودسرتيد ني "أأرالصناويد" كوييلي إلى اسى عام طرز من تحوايا تخفال ارد وزبان كى اس كى كوبوراكرند كيليك كينى كے عبده واروں نے جان ككرس كى سركردگى ميں وارانتصنيف قائم كيا ۔ اور مندوتان سے ز با نداں عالموں کو جمع کر کے نفتے اور کہانیاں بیش کرنی فرانیش کی ۔ جولوگ کام برلگائے گئے تنے ان کو جان گلکسٹ نے مکم دے رکھا تھا کہ تمام ترجم اور تصانیف سادہ اور وزمرہ کی بول جال میں کھی جائیں. اس محم كنفيل ميستبرم ويدر شرش حبدري في مواكهاني" - بها در الحسيني في منز في نظر " مرام في م باغ ولبار " منتيطي افتول نے مسار اليش مفل اور منلبرطي ولانے " فقد ما د بونل و كام كندلا" وغبرو افلف ماده اوسلس زبان مي عبكر' نصرف اردوادب كي ذخير ومي بين بهامفا ذكيا ـ ملكآيند واردور اورافیا ندنگاری کیلئے مسئی مبیاوی قائم کردیں ۔ فررٹ ولیم کالبح سے جتنے قبضے میزی کئے گئے ان ہیں المبعزاد بہت بی کم منتقے ۔ تمام قبضے فارسی اور مبندی کے ترجمے منتے ' یا فارسی اور مبندی قفتوں برمبنی منتقے ۔ اسی لئے ان زبانوں کے افرانوں میں منتقب ہوگئے ' جواصلی زبانوں کے افرانوں میں منتقب ہوگئے ' جواصلی زبانوں میں موجود منتقے ۔ کے افسانوں میں موجود منتقے ۔

اسبن شک بنیں کہ دکن ہیں اُر و و نٹر بہت بہلے مرق ج ہو یکی تفی لیکن اسکالیتین بنیں کہ جسٹیل کا میں اُر و و نٹر کیلے و نظم الحیا یا گیا' اُسونت ان نٹر نگاروں کے سامنے دکن کی نٹر کے نمو نے موجہ دیتے ۔الئے اسکو حسن انفاق سمجنا باہئے کہ نٹالی ہندیں لیس نٹر نگاری کی متفل کوشنیں افسانوں کی تکل میں نیس ہوئیں فورط فیم کالج کے علما کا اجبلیے کو زبان کھانے کیلئے افسانوں کا انتخاب کرنا' ہنایت برمعنی امرہے ۔ اس سے فامر ہونا ہے کہ انہوں نے اِس بات کو تجوبی سمجہ لبا تھا ۔ کہ مبتدیوں کو زبان کے سکھانے کا بہترین ذریعہ فقے اور کہانیاں ہیں!

ورٹ وہم کالیجی ہلی کامیاب کوٹیشوں کے بعد سے ایک نیا باب ار وصفین کیلئے کھی گیا بیسیون فلم فقہ لگاری پراٹھنے گئے ۔ جیا نچواس دُورکی ادبی پریا دار نما مزقعتوں برقل ہے۔ جو یا تودور زبانوں سے زجمہ کئے گئے سے باطبع او نیجے گئے سے ۔اس خصوص میں نولکیٹور کاملیع نہانین کارا مرتابت ہوا کے ملکتے کے بعد عمو اُلمام نیصے ہیں سے شائع ہونے رہے ۔

اگریزی اول کی زویج کے اس بہت سے افیا نے آر و دربان یں " افیانہ" ۔ "فانہ" " ففتہ " گہانی " ۔ "حکامیت" ۔ "طلسم " ۔ "داستان "وغبرہ کے نام سے تصفے جاچکے ہنے ۔ جن بی " باغ وہبار " مونیانہ عبائب " ۔ "داستان امیر حمزہ " ۔ " قالمها فی ۔ "بوستان خبال اور "طلسم ہوشر ہا" قابل ذکر ہیں ۔ یہ مام فق فطری افیانے ہیں ۔ ان کی ایک مشترک خصوصیت یہ ہے کہ انخاشفاص قفتہ باستنائے جبند کی مشترک خصوصیت یہ ہے کہ انخاشفاص قفتہ باستنائے جبند کی مستری میں مرب یا ایران میں رکھے گئے ہیں ۔ سب عربی یا بران میں رکھے گئے ہیں ۔ اردوز بان کے قدیم افیانے ؛ باکل خیالی اور ان اینات سے ماری ہوئی وجہ سے مکن ہے کہ آج نونظر آئیں کہ میں جوہتم ہالتان خدمت نہوں نے اردوز بان کی انجام وی ہے ای قذر آج بھی وہی ہے ، جواس وقتی قدیم بالتان خدمت نہوں نے اردوز بان کی انجام وی ہے ایک قدر آج بھی وہی ہے ، جواس وقتی قدیم بالتان خدمت نہوں نے اردوز بان کی انجام وی ہے ایک قدر آج بھی وہی ہے ، جواس وقتی ہوئی

افى انول كى تقى ان سے نصرف زئان كى وسعت من مين بها اضافہ موا ' بلكه ان بوست بده قابليتوں كابى بيته چل گيا جواردوز بان ميں مرچيز كواداكرنے كيلئے موجو وعبل .

جن تخبیلات نے اِن کو بریداکیا انکاخاص وصف بہہے کہ وہ ایک اببی دنیا میش کرتے ہیں جو تھائن سے کو ٹی علاقہ ہنیں رکہتی ۔ بلکہ وہ ایک ایسی کائنات ہوتی ہے جس میں بریاں' دیو اور عجیب الخلفت' ستبال شخاص قصد کا کام دبتی بی ۔ انتخاص قصد کے خیالی مونے سے بہ قدیم اف انے کبہی سنجیدہ زا فی کے درجے مربني جانے كيو كواگرا با مونو تنگسيير كے بعض بهنرين كارنا مے بھي من من فون العظرت انتخاص قصّه وال كُ كُنَّهُ بِن ۚ إِنَّهُ احتبارِ سِي كُرِ جِا نُبِيكُ \_ أَن قديم ارَّدَ وافسانون مِن مُقتم اسوجه سے بنیں بیدا کیا جا اُ کہ وہ فوق مِن مر بلك إسكنه كوه خوشي سنج او رغم اور ديجر احساسات انساني كوسخر كيل مين النيج قطعي ناقا بل بين قاري الم و بیجی بتیاہے ۔ بیکن بر تحبیبی امن تم کی کہب مونی جوالب انسان کی زندگی کے وافعات میں موسمی ہے ۔ انہیں خبالی انتخاص ' ایب ایسی فضامی آزا و جبور دئے گئے ہیں ' جس میں صدافت حیات کے قیود کا بیتا کہ بھی ہٰمیں ملیا مصنّفین نےابنے توسنِ طبع کی جولانباں دکھانے کیلئے ایک ایسے مبیدان کا نتحاب کیاہے جبکی ہرایک ننٹے ابک طلسان نظرانی ہے ۔ اسبین ٹنک نہیں کہ ایسے عنیات خوش کن اور عبض وفت مجیب بھی مونے "ب ۔ نیکن اسی ذنت جبکہ و ہ ایک محدود نغدا دمیں ہایت سلیفہ کے رائظ مبیش کئے جاتے ہر بسکن جب کوه ؛ إف نه نگار کا تطمح نظراور مرکز سعی بن جائیں اوراگر ہرافسانه نگار ائنی کورانه تقلید منزوع کر دے تو طبیعت ان سے بیزار موجانی ہے ۔علاوہ از بِ آئندہ نسلوں کیلئے افسا نہ نگاری کے بیٹنار راستے میدوو موحانے ہیں ۔ اور ہتحض جوان کو بڑھناہے' اس نتیجہ برہنجیا ہے کدارُد و کے افسانہ نگار' اپنے نن کی صبح اوراصول سے بے بہرہ ہیں۔

اُرد و زبان کے اُبتدائی دور میضیم نیزید افسانوں کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ نٹہنشا ہ اور نگ زیب کے بعد سنے خل بادشام ور میں نیم نیزید کے بعد سنے خل بادشام وں اور نتہزا دوں برج تناہی ائی میش برسستیوں کی وجسے نازل ہوئی' اس نے اُن کواف انوں بیں موجود اُن کھایا ۔ داشان گوئی ایک با ضابطہ فن ہو گیا تھا' جبکے برج بش لہر ہرام پر پر کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ وامنان گوئی ایک بهایت قدیم فن ہے ۔ عربوں اور ایرانیوں میں بھی اسکار واج تھا۔ عرب دانا کو "مسسمیر" کیتے تھے اور دامنان گوسام کہاتے تھے ۔ کیونکہ چانہ نی دانوں میں ہوگی جائے ہوکر تھے اور کہانا میں اور دامنان گوسام کہاتے تھے ۔ کیونکہ چانہ نی دانوں میں لوگ جمع ہوکر تھے اور کہانا میں ایک ترقی عروج میں اسکی ترقی عروج کمال کو پہنچ گئی ۔ عیش پرست امرا اور پا دشا ہوں کا یہ دستور ہوگیا سختا کہ سونے سے پہلے دامنان گوتھہ شرچ کرتا گاکہ ان کو نین در آجائے ۔ واستان گوتھہ شرچ کرتا گاکہ ان کو نین در آجائے ۔ واستان گونہا بہت و نعت کی سکاہ سے دیجے جانے اور بہت امنیام واکرا مربی کرتا گاکہ ان کو نین در آجائے ۔ واستان گونہا بہت و نعت کی سکاہ سے دیجے جانے اور بہت امنیام چندا ہم میں کے دواج اور اسکی انجمیت نے اسمیں چندا ہم میں کے دواج اور اسکی انجمیت نے اسمیں چندا ہم میں کے دواج اور اسکی انجمیت نے اسمیں چندا ہم میں کے دواج اور اسکی انجمیت نے اسمیں چندا ہم میں کو کینیں ۔

واتنان گوئی کی پہلی خصوصبت یہ ہے کہ جب داننان کو 'کسی منظر کا بیان کر تاہے' تو ابنی معلو آ کے اظہار کی غرض سے' ابک چیز کے مارمے متعلقات کا ذکر کر دبتا ہے۔ مثلاً جب وہ ایک چر رکا ذکر کرتا ہے تو چوروں کے تنام اقسام بیان کرتا جلاجا آہے۔ اور اسبطرح خدست گاروں کے بیان میں ماہ' ارقا مغلانی' غرض مبنی قبیں انکی ہوسمتی ہیں یسک بیان کر دی جاتی ہیں۔

دوسری خصوصیت داستان گوئی کی قصد در فصد کہنا ہے۔ اسکی فایت بر نبی کدوا فعات متنظرہ کر سے بیداکر دکھوں میں بینے کہ اللہ کے دہر ہے۔ اسکی فائم رہے ۔ اسکی فائم رہے ۔ ایک فائم میں مرکزی قصد خوا جرسک بیت کا ہے۔ لیکن اسیں جار درولیٹوں کے قصفے بیمر مگذر برباد ' ملکہ سرآندیب' آ دز بائیجان کے سوداکر کا فضہ در فصہ بیان مزاجلا جا آ ہے۔

 غیب سے اکران کو بھا آ اور تنی د بتا ہے۔ قدیم قصوں کا ایک اہم عضوش ہے۔ جوقیقے کی دلیبی کی جان ہے۔ جونکہ التیابی بورب کیطر ح عِشق کا اظہار علی الاعلان ہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسلئے ان قِصة لگاروں نے اسکے اظہار کے تین طریقے تکال لئے (۱) سی غیرقوم کی عورت پر ہم وعاشق بنا دیا جا آہے۔ (۲) آوارہ عوروں سے یہ جیز متعلق کر دیجا نی یا ۲۳) سی عورت کے من کا نثیم و سکر یا تصویر دیجر ہم رواب بواشق ہوجا اتحا اگریہ تا م طریقے اظہار عِشق کے یا تو نا موزوں ہیں یا خلاف اخلاق وعادت۔ صوف ایک طریقے اظہار مشق کا مناسب تھا۔ وہ یہ کہ اعلیٰ طبقہ میں جونکہ بروہ کی سم ہم ہیں تھی۔ اسلئے ان ہیں فطرت اور رسسم درواج سے تنہاوز کرنے کے بغیر بھی عشق کا اظہار ہو مکتا تھا۔

عبر به و کوعاش بنا دیا جائے اور عاش دوستوں بن با به جوجائے و تصدی خم موجا ا ۔ آئ جب بہر و کوعاش بنا دیا جائے اور عاش دوستوں بین با بہر جوجائے و تصدی خم موجا ا ۔ آئ جبے کیلئے ان افسا دیگار و ل نے یتر کریب کی کمعشون جمئے کوگ اس میں کرد و سوال کی مشکلات کا خیال کوئے عاش کا سقصد بورا نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ بہت مکن ہے کہ کی لوگ اس میں کرد و سوال کی مشکلات کا خیال کوئے والیس ہو جا ہیں ۔ اور صوف ایک آدھ میں جا کا میاب ۔ اس سے قصہ کی دمیری میں بے حدا ضافہ ہو جا آئے۔ جب قصہ کا ہیرو ' معنو ت کی بین کرد و موال کو براکر کر بیلئے روانہ ہوتا ہے تو اسکے راستے میں بہت می رکا و برائی کو برخی کو برخی کوئی کے جب فیال سے مول کو برخی بی براکر نامی نہیں بلکہ کچھ جا خال کی مقد کا میں کو دور کرنے میں ہیں جب کو تصوی کا میں کو دور کرنے میں ہیں جب کو تصوی کا مفصد صوف دلی بیا ہے ہوئی تھا کہ کو برخیال تقلیم میں ہوتا ہے۔ '' آرایش محفل ' میں جس مثالی اشیار کیلے ون اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب کی تقشوں کا مفصد صوف دلی بیا ہے کہ جب کی تقشوں کا مفصد صوف دلی بیا ہے کہ جب کی تقشوں کا مفت میں ہوتا ہے۔ '' آرایش محفل ' میں جس مثالی اشیار کیلے ون اشارہ کیا گیا ہے وہ بے کہ جب کی تقشوں کا مفت ہوئی جو اوراکی تقلیف تہاری تو تبہارا ہے ذریعہ شاہزاد وں اور با دثا ہوں کو انصاف اور جم کی گفتین کو دور کرنے میں مصروف موجوا ہوئی ۔ '' باغ و بہار '' کے ذریعہ شاہزاد وں اور با دثا ہوں کو انصاف کا مطالعہ موسکے ۔ امراء کو تجارت کا شوق دلایا گیا ہے تا کہ ملک میں نے سرنے سے جائیات عالم کا مطالعہ موسکے۔ امراء کو تجارت کا توقی دلیا گیا ہے تھا کہ کی میں نے سے جائیا تا موالم کا مطالعہ موسکے۔

# أنظارب

ازمُولوى ننبيرس خانصًا حبُ جنن . ملبح آبادى . نا طاوَ بى . وَالتَّرْمِمُ عَامَانيهُ جرط رُح الحِين خود بن منفركاه وروح كوه روزونن إك رزنزي بيسم سے رمنی ب دويا کاہ کے دل میں حکمت ہے تقب کرزگٹ واب كاوش نورست يدوسعي بادو بارال كاست رار كوه مين فسرط منوسے انزاست بيد صنعم بت زاشوں کی ظے رکوہ ہوٹہ ہتے ہیں باربار يونهى ميرب جو مرخوا سيده الصراز حيات ترے ملکے سے میں کے لئے ہیں فتی رار

مبيوم اور شراعلم ب ب دارخاميرن لذين مابي ايئ ال ال بي دخل

میوم کو اسنے فلسفہ میں جو خاص ایمیت کا سل ہے اکی وَجہ یہ ہے کہ اسنے فلسفیا نہ مباحث پر اپنے بیٹیرووں سے زیادہ وقتی انظری سے غور و نوض کیا ہے۔ اس کئے اسی نشا بغیب بورب میں وقعت کی نظروں سے ویجی جانی ہیں۔ انگلتان میں سب سے پہلے بیکن نے سخر بی فلسفہ کی بنیا در کہی نیکن اسی نکمیل بہوم کے اقوں سے ہوئی۔ بہوم کے لفت کو اجبی طرح سبحنے کیلئے یہ ناگز بر ہے کہ فلسفہ بور ب کے آغاز وارتقا و پر ایک سرسری نظر والی جائے اور یہ وکھا باجا کہ بہوم کے زمانہ میں فلسفہ کی کیا حالت تھی ۔

لے اس مضمون کی تیاری میں صف بی کما بوس سے رونگی ہے۔ تاریخ فلسف از آ بھر۔ تاریخ فلسف از آبیوس ۔ آمیخ فلسف از ارد میں لکین کا بیٹر مواد پر ونمیر کیسلے کی کما ب میرم سے ماخوذ ہے 11

۹۳ اناوغیری یا ذات وخارج کے باہمی اختلاف بر حبث قبیب مکیئی ۔اس زمانہ کے منظرین کے میش نظر طوا ہرادر '' شئی برات خوو" ( Thing in itself ) باعراض وجربه كاتعلق عقار

فلٹ فرون رسلی کی جو مرسبت (Scholasticism ) کے نام سے مشہور ہے جبیب وغریب ما تنتقی ۔ اس زمانہ بین فلسفہ قدیم کے ساتھ ساتھ ساتھ دامب کا انتقال ہواجس سے دینیات وجو دمیں آئی ۔ بریٹ کی تمام فلسفیاند کوشٹوں کا نیٹوبس بیر بکلا کر ذہن انسانی و بنیات کے میٹی کر د و نضورات کو صداوی کے مسلمات سمجضار إ ـ اورانسان برروایات کا نناگهراا نزیر اکعفل کی آزادی مفقو د جوگئی ـ اس عهدیر عقل انسانی غلا کی رسنجیروں میں رہنے کے باوجود بیکوششِ کرتی رہی کھبن باتوں کو وہروا بات کی نبار برجیج نتیم کرتی ہے آگو عفل کے مطانق نابت کرے ۔

برخلاف قدماكى خاجببت بإفرون منوسط كى ما درائبت كے فلسفہ جدید کا نقط آغاربالكل بالمني يانفسي ہے۔ فلسفہ فدیم میں جہرواعراض کے باہمی فائن براور قرون منوسط میں محدود ولامحدود کے تعلن سرجیت كيجا في تحقى تكين فلسفه جديد كييش نظر ذات وخارج إموضوع (Subject) ومعروض (Object) كا ا بهی تعلق ہے۔ اس تحریک کا بانی اول زنسیسی فلسفی ڈیکارٹ گزراہے۔ اگر جدانگلستان میں بکین کی تصابیف ڈیکارٹ سے پہلے نتائع ہو کی تضبر بھر بھی ماسنے فلسفہ میں ڈیکارٹ کی جینیت بکین سے زیادہ اہمت کھوتی ہے ۔ اور ورکارٹ کافلسفہ می فلسفہ جدید کانقطہ اغاز ہے ۔ ورکارٹ فے اپنے فلسفہ کی عمارت کوشعور کی بنیاد ریغمبرکیا ہے۔ وہ کہناہے کہ جب کوئی شئے بلاسی ٹنکٹ وشنہ کے واضح طور بریشعور میں موجود ہوتواسیر صدافت کااطلاق بوسکناہے ، اسکے زدبک حقیقت کے دوہبلوہیں ، ابک امتداد دوسرے فکر۔ یہ: ص اکٹ دوسرے سے مختلف بیں ملکہ متضا بھی ہیں ۔ان بی کوئی قدر مشترک ہنیں یا ئی ما تی ۔ مذتوا دیفس کا فریر ہے نرنفس مادہ کا ۔ان دونوں میں ایک وسیع ظلیج حائل ہے او عقل اس خلیج کو عبور نہیں کرسکتی ۔ اسلے ببلازم آ آب كه عالم خارجي اور شعور باطني مي انتحاد وانفال بيد إكر نے كبيلے ابب ابسے جو مركا وجو د ضروري ج جولامحدوداوراز لي لمو يحبكوعام زبان مي خدا كيني بي .

۔ ویکارٹ کے بعد مالبازش وغیروگذرے ہم بیکن ان سب بی اسینوزا کا فلسفه زیاد واہمت رکہتا

اسنے ابنے نظام فلسفی آذبکار آئی تمزیت ( Dualism ) کورفع کر کے وحدیت کانظر پیمٹی کیا۔ آبنیوزا اور و و نفس کی تنزیت کاسخت مخالف تھا۔ اسنے ان و محدود جوا ہر کو ایک لامحدود جو ہر کے شؤن ( Modes ) واحوال قرار دیا۔ اسکے نز دیک ایک انتہائی جو ہرا بنے آب کو ان سطا ہر میں آشکار کرتا ہے بعنے کل کائنات مغنس و ما وہ کے ایک واحدوقائم بالذات جو ہر کا مظہر ہے۔ اگر عالم بی دو ایسے محدود جو اہر ہوں جو ایک دوسرے کے منتفا دیں تو یہ نامکن ہے کہ ان بی بی تعامل و تا تر ہو گئے۔ فی انتیج ہر نوصر ف ایک ہے اور ما دہ و فنس اسکے دو اعراض ہیں جو ہم کو شلف صور تول میں نظر آتے ہیں۔

مُ اللِّينَ فِي وَمِيقُواطُبِسَ كَامِلُكُ اخْتِيارِكِيا وَ وَبِكَارِكْ كَافْلَسْفَهُ الْكُومِيّا تُرْ يُرْسِكا واس فِي عِي ومبقراطبس كي طرح يتليم كياكرما لمات ( Atoms ) كانتقال وانفعال سے اجبام بريا و فنا بوتے ميں <u> ہاب بھی ک</u>نڈی کا ہم خیال نخا۔ ہابس برخلاف اسبینو زاکے ماد و کو انتہا ئی اور قائم بالڈات جوہر ما تنا تھا عرد حاضر سیاس نے ماولیت کی تنجد بد کی ۔ اسی نے تربی نفیات ( Empirical pshychology ) کی بنیا وکی الگلتنان مين فلسغه كافرخ زياده نزخارج كى لحرف تخاليكن كميبرج يوبنيوسى مي جندلوك ايسے سدا موسكے عظير العاطون كى بيروى كرنف تن وان كى كوشن بارا ورنه موئي كيم وص ك بعد بعر أكريزى فلسف كا مُخ باطن سے ہٹ کرخار ج کبطرت بھرگیا گسندی اور انس کے بعد نبولی وغیر م نے علوم طبی کو ترقی کا الطُّلِتان مِيسب سے بِہلے لاک نے اپنے معاصر بن کی توجہ مطالعہ س کی طرف مباد ول کرائی۔ اسكويه واضح طور يرنظرا أنخاكه باراطم تنام نزعالم كى فطرت برمني ب اورعلم النان كى وسعت وصدود كا تعین مکاتان فی ( Human faculties ) کی تجرفی تصین سے موسکنا ہے۔ اسکی تمام تحقیقات کی بنیا و تجربہ ہے۔ اسفیب سے پہلے عناصر نعور کی قبل کی اس میں بہت سے نقائص باتی رہ گئے ہیں ۔ لاک نے حضوری نفسرّان ( Innate ideas ) کینظریه برسخت اعتراهات کئے اور شور کی ندرجی نشو ونما کو وضا سے بیان کرنے کی کوشن کی ۔ وہ کہنا ہے کربیط ( Simple ) نفورات کو ج بدریعہ مواس مال موتیاں بهم زنتیب دیم ملتف و Complex ) نضورات و منع کر لیتنے ہیں ۔ اسکا بہ قول بہت منبورہے کہ عقیقت مِنْ نُعْسَ ایک سفید کافذ کے اندہے عب برارتا ات (Impressions) خارج سے بدربعہ حواس فو

ہوتے ہیں۔ انبی سے ہارا علم ماخود ہے۔ عالم خارجی میں کنڑت ہی کنٹرت نظراً تی ہے ۔ نفس کا برکام ہے کہ اس کنڑت کو تنگیبل کر کے مختلف اصاف میں ترتیب دے۔ اس تم کی ترتیب سے مختصل یا آ ہے لہذا ہارے علم کامواد کلیئة خارج سے ماخوذ ہے۔ اس علم کو حاصل کرتے وقت نفس بالکا منفع ل ( Passive ) رمتا ہے حصول علم کا واحد ذریعیا مساسات ہیں۔

لآک کے بعدالگلتان ہیں برکلے نے ڈیکارٹ کے نظریے کو منو دیا۔ برکلے برانلا الون کے فلسفہ کا گہرا الزیرا ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ادراک کرنے والنفس موجود نہ ہو تو اشیاء کا بھی وجود نہیں ہو سکنا ۔ بیضا شیاء کا وجود اوراک برمنی ہے ۔ لہذا کلم کا ماخذ بالمن ہے نہ کہ خارج ۔ ہم جو کچہہ جاننے ہیں وہ ہارے ہی نضورات ہیں ۔ برکلے کی اس نضور بیت (Idealiem) کا ہیوم پرزیا دہ انز نہیں ٹراالبتہ لاک کا فلسفہ ہو کے نظریہ کی بنیا و قرار دیا جاسکتا ہے ۔ او برہم کہ آئے ہیں کا علمیات کا بانی لاک گزر اسے ۔ اسی نے سب کے نظریہ کی بنیا و قرار دیا جاسکتا ہے ۔ او برہم کہ آئے ہیں اسبات برغور کیا جائیکا کہ مبدار علم کے شعلق پہلے مبداؤ وسعت علم کا سوال الحمایا تھا ۔ سطور ذیل ہیں اسبات برغور کیا جائیکا کہ مبدار علم کے شعلق ہو م

اسے سنجے ہیں ہو کہ کہا ہے۔ اسے سلے یہ دبہ ہا چاہئے کہ ہمیوم کے زوبک نفس کے کیا مضے ہیں اور اسکے ملک ہم معور کی میں اسے سنعور کی تعلیل کن اجزاء ہیں کی ہے۔ عام زبان ہر نفس کوابک اسپی ہمتی سے تغییر کرتے ہیں جو ہم سے آزاد ہے گو ہے ہم ہی ہیں موجود اور اس سے متخدہ ۔ اسبی بے شار مکات معی بائے جاتے ہیں جیسے حتیت فہم ارادہ وغیرہ ۔ ان مکات کا نفس سے دہی تعلق ہے جو اعضا کا شہم سے ۔ ان کے دظائف جس عافظہ استدلال وغیرہ ہیں ۔ ان وظائف ہیں سے مضل ( بیسے احساسات ) محض منعول ہیں یعنے احساسات کے دقوع ہیں آنے کا باعث ارتبا مات ہیں جن کو عالم خامی ہمارے آلات جس پر مرتبیم کرتا ہے ۔ دیجر وظائف جیسے حافظہ اور ان لال جزراً فاعل اور جزاً منعول مقورہ ہمارے آلات کی میں ایک اور جزاً منعول مقورہ ہمارے ۔ دیجر وظائف جیسے حافظہ اور ان لال جزراً فاعل اور جزاً منعول مقورہ ہمارے ۔

ہوتے ہیں اور ار اوہ سے ایک بالفوئ فعلیت مراد ہے۔ نفسیات کے ایک تعلم کا یہ فرض ہے کہ وہ مظام نفسی کی لیل نفشیم کونفس کے ضبع مثاہدہ اور مطاقہ پر مبنی رکھے۔ جب ہم نفس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو اسکے سواکسی اور شنے کا علم ہنیں ہو تاکہ چید حوادث وانعات ' یا مظا مروارے یا ملی عالم میں سرحت کے ساتھ کیے بعد دیجرے گزرتے رہتے ہیں۔ ان تمام مظا انعنی یا احوال شعور کو وُلِکارٹ نے " افکار " Thoughts ) اور لاک و برکلے نے تصورات " ( Ideas ) نعنی یا احوال شعور کو وُلِکارٹ نے " افکار " Thoughts ) اور لاک و برکلے نے تصورات " ( کی اصطلاح سے تعبیر کیا ۔ اسنے تمام احوال شغور کے لئے " اور اکات " ( Perceptions ) کی اصطلاح استعال کی ہے یفس سے ہماری مراد خواد کچر ہی مواننا تو قطعی اور تقینی ہے کہ یہ نفظ ایک سلسلہ اور اکات کو تضمن ہے ۔ ہمیوم دیجر مفکرین سے آگے بڑوہ کو برائی ہواننا تو قطعی اور تقینی ہے کہ یہ نفظ ایک سلسلہ اور اکات کے مجموعہ کے سوا اور کچر ہنیں " بہوم کے اس خیال میں ایک تنمی کے دین نفس کے برائی ہیں ہواننا ہوں کہ وہ اور اکات کا ایک سلسلہ ہے گر خود فعنس کے تعلق میں کچر ہنیں جانا آ یا نفس اس شنی ہو جو دہے جو جا رہے مثا ہدہ کی دسترس سے بالا تر ہے یا خود ہا رہے ادر اکات سی ایسی سے بالا تر ہے یا خود ہا رہے ادر اکات سے ایسی سے بالا تر ہے یا خود ہا رہے ادر اکات سے ایسی سے بالا تر ہے یا خود ہا رہے ادر اکات سے ایسی سے بیسی میں جو خارج از نفس ہے ' جیکامتا ہدہ کر سکتے ہیں ۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جوا ہے بیا وراست مثا ہدہ و سخر یہ سے ہنیں دیا جا سے کہا مثا ہدہ کر سکتے ہیں ۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جوا ہے۔ بیا وراست مثا ہدہ و سخر یہ سے ہنیں دیا جا سکتا

مرخ إسبرنگ بسيط ارتبا ات بر الكن سُرخ إسبرنگ كے تقورات ان ارتباات كالقوربي إ

ا ہے۔ نقول ہیں۔ اسطرح سُرخ گلاب ایک منف ارتبام ہے جی تعلیل سُرخ زبکت ' اور کلاب کی بو وغیرہ جیسے بسیطالتا ا میں بوعنی ہے اور سُرخ گلاب کا نصور اسی منتف ارتبام کی ایک دہم گرمیج نصویر ہے۔

گرنفه دان کومض ارت این کونفوری یا نقول تیم کرین نواس سے بنتجدادم آب که اگرتمام کیفیات فنی کی انتہائی تحلیل کیجائے نووہ بالآخرار نامات ہی پر آکر ٹہر نے ہیں۔ جبیم کے نز دیک ارتبامات کی دفتی بین بیر اجرائے ان نوخرونا مل سے کی دفتی بین بیر اجرائے اول الذکر جواس ظاہری سے حالی ہوتے ہیں جن میں احساسات الذت والم بھی شامل ہیں ۔ اور آخرالذکر کے تحت جذ بات کا نفار کیا جا سکتا ہے۔ بیں انبذائی احوال شعور ہو تم کا مواد خام ہی یا تواحدارات بین بین یا جذبات بین بین این ان اول شعور ہو تھا کم کا مواد خام ہیں یا تواحدارات بین بین یا جذبات بیر۔ ان انبذائی احوال شعور کے علاوہ اگر نفس بین کوئی شئے دریافت ہوتی ہونوا وسکو انبی انبذائی احوال شعور کے علاوہ اگر نفس بین کوئی شئے دریافت ہوتی ہونوا وسکو انبی انبذائی احوال شعور کے علاوہ اگر نفس بین کوئی شئے دریافت ہوتی ہونوا وسکو انبی انبذائی احوال بی ترزیب و نغیر کا نیتج سمجھنا ہوا ہئے ۔

می می کوئی سرخ دونتی سامت نظر ( Field of vision ) می میکمتنی بوئی دکھائی دیتی ہے تو نفس میں سرخی کا ایک جتی از نسام است نظر ( Field of vision ) می می کوئی ایک جتی از نسام می تو نفس کے میں سرخی کوئی ایک چنر بے جوکسی از نسام میں میں موجود ہے جیکے باس سوائے حاک بھر کے حوا گانہ یا مقامل وجود کھنی ہے ۔ فرض کروکہ ایک ایسی حتاس مہنی موجود ہے جیکے باس سوائے حاک بھر کے کوئی اور حاس بنیں اور جینے اپنی زندگی بالکل تاریخ میں بسر کی ہے اور عمر میر میں جبکہ پہلی مرتبہ روشنی کا یہا حساس بھو

اس عارضی سُرخ روزی کی جبلک او سکفنن بن ایک ارتبام بدا کرنے کیلئے کافی ہے۔ اسکے تعور میں سوائے اس ایساً کے کوئی اور شئے موجود نہوگی ۔ اگروہ کا نظر بھی رکھتا ہے تواس ارتبام کا اسکو ایک نصور حامل ہوگا۔

اً رابستخص کو دوسری مرتبه سرخ رشی کا نتجر به موا در بها نتجر به اسکے حافظه میں موجود نه موتوا کیے ذہن رئیلا میں سبگی میں ملاعقی بعد اسکہ ذہن رمض لکہ ، دوسہ ارتبا منفوش موگا یہ

کی دہی ٔ مالت رہی جبلے تھی بینے اُسکے ذَہن رمجِ ض ایک دوسرارتسا م مفوش بوگا۔ فرض کروکہ اس شخص کے ذہن میں حافظ بھی موجو د ہے اور پہلے ارتسام کا نفور تھیے پیدا ہو گیاہیے۔اگریہ

شخص بهارے میبانی ایک انسان ہے تو اسکے ذمین میں دوبالکل نئے ارنسا مات بیدا ہو تگے۔ ایک تو ان دو

ارتبامات کے مرور یا توالی ( Succession ) کا احداس دوسرے اون دونوں کی مأثلت ۔

اکسی مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد خرد رشنداں ، قدسہ واحد مرسم کی نظراتی

ایک تیسری صورت یه فرض کیجاستی ہے کہ دوسترخ روشنیاں وقت واحدیں جگی نظراتی ہیں۔ اِس حالت میں توالی یامانلت کا احساس نہیں بلکہ جمدم ( Co-existing ) وجود کا احساس بیدا ہوائے مالت میں است می کی بنیا دمین بلکہ جمدم ( Relation ) یا علاقہ کہتے ہیں ۔ است می کی جب یات اُس شنے کی بنیا دمین بکونم کسنیت ( Relation ) یا علاقہ کہتے ہیں ۔ احساسات کیطرح ان کی جمی مزیز شنرسے یا بیدط عناصر میں جمین موکنی ۔ ذائقہ ' بو ' اور احساس لذت والم کی طرح شعوری شخر ہوئے یہ نا قابل تقلیل واقعات ہیں ۔ جمیوم کی زبان میں انگوار تسامت علایق کی توجیہ و تشریح میں انگوار تسامت علیات کی توجیہ و تسامت کی تعرب میں تسامت کی تسامت کی تسامت کی تعرب میں تسامت کیا تسامت کی تعرب انگوار تسامت کی تسامت کی تسامت کی تعرب نے بیات میں تسامت کی تسامت کی تصور میں تسامت کی تسامت کی

ہوئی ملایق سے اس نے جو کوچہ بیٹ کی ہے اُس میں بے حد تناقص ما پاچا تا ہے۔ "سالہ فطرت انسانی" میں مآلت' مقارنت زمانی و مکانی' (Contiguity of time and space)

وه كمناب كريرالي مفات بير من كے ذريع سے ذمن بي تصورات كانقال مؤنام - اس في علايت كى رائينېن قرار دی بې جرحب د بل بې . مانکت عینیت و زاں وسکال کیت کیفیت تضاد واور علّت وعلولُ لكين مبيرم في مأثلت كم تعلّق الب جكد نوية كها بي كدينضور كي الب مبغت ب اور دوي ا جگه کہنا ہے کہ یہ ایک منت نفلور ہے ۔ اسیں جو تنا نفن ہے وہ واضح طور برنظراً ناہے ۔ حمن نفورات میں مانک مقارنت اورعلت وعلول کی مفات یا نی جانی جب او تخصنعلن یه کهاگیا کیے که اون میں ایک دوسرے كوابني طرف كهينين كاميلان ب، سليرات من نلازم بيدا موجاً ناب مد مبوم بار باراس بات برزور دريا به كم تقورات بسبوا كارتنا ات كى نفويرول يانغول كياوركوئى جيزېنيں البزاية نتجه لازم الم البحكم أكت اور مفارنت کی مفات جونفورات میں بائے جانے ہیں او تفایعی ارتسا مات ہیں موجود ہو الازمی ہے۔ اسلے يصفات بمي بإتوا مساسات بي باجذبات ليكن ايك اورجكه بهيم في علاني كي الهيت برعبت كرتيم وك یہ کہاہے کہ برمواز نہ اور مقابلہ سے ماسل ہوتے ہیں۔ ہیچم کے اصول کے مطابق یہ جاہئے تھا کہ اورا کا ت علایق کونجی اُن نفتوان بن جگرد بیاتی جو فکرو تا مل سے بیار ہوتے ہیں۔

ہیوم نے نفس کی جن اجزاء می تحلیل کی ہے اکر اُسٹین کسی فذر نرمیم کیجا سے نوبہ اجزاء حث فرال <del>میکت</del>ے

( 1 )ارتبامات <sub>-</sub>

( ١ ) بو والقه اساعت البعر لمس مزامت (حرَّ عضلاتي )

(ب )لذّت والم . (ج )علایق مهم مرحود و توالی یامرور ٔ ماثلت اور مخالفت

۲۱) تضوّرات .

اب سوال يربيدا موتا ب كراس افي انفس (Contents of the mind) كيس بعد برطهم كي اصطلاح کاافلاق ہوسکنا ہے۔ لاک کے زدیک دونفتورات کے باہی توافی یا اخلاف کا دراک علم ہے۔ ہم تو افل کی اس نظر میں اس سے یہ نیتجہ میں میں اس سے یہ نیتجہ ، ۱۰۰۰ کا نوم آنا استاه رنصورات سیطم شکیل نہیں یا نا مکہ حبب ان ارتسامات اور نصورات ہیں طابق کے ارتسا مات کا اضا فرکیا صا نا ہے نو علم کی شکیل ہوتی ہے ۔

می اوار مسل مان میسی میلیم کرنے کے بعد کہ احسامات جیّات لذت والم اور عسلایق سنسور کے ایر اور اسلامی است میں ایک ابتدائی اور ناقابل تنیل احوال ہیں سخقیقات کے دور استے کھل جاتے ہیں ۔ ایک موال یہ بیا ہوتا ہے کہ ایر اتسا مات شعور کے مرکب احوال بینے موال یہا ہوجانے ہیں ۔ اور اسلامی مقرات ہی کہ طرح متقل ہوجانے ہیں ۔

حِسِّ إِنَّا مَاتَ كَهُ مِبِداً وَمَا خَذَكَ مِتَعَلَّقَ مِبِيرِمَ كَهِ بِإِن مِنْ تَعْنِ إِياجًا أَبِي - ايك جُكُه وه كَهَام کہ پرفیصلہ کرنا دننوارہے کہ ارتبا مات انتیا دسے براہ راسٹ ببیدا ہونتے ہیں یاان کونفس کی قرت محلِّیق وجودیں لاتى بے أيد خانق عالم كے آفرىدہ بير - اس خيال مين تصوريت او تقيقيت ( Realism ) وونول کے رجمانات موجود ہیں ۔ اُو بیکار کسے نے بالوضاحت بیان کیا تھاکہ احساسات کا انتصار اون ما قبل تغیرات یرہے جونظام عصبی میں و توع بذیر موتنے ہیں اور یہ خروضہ کہ احساسات براہ راست اثیاء خارجی سے ببیدا ہوتے ہیں نا قابل قبول ہے۔ ہیوم نے سبی فویکارٹ کے اس خیال کوٹلیم کیاہے اسکے نز دیک بھی تماماد راگا اعضا اوراعضاب برمنی ہیں۔ ایک اور جن کے ضمن میں وہ کہتاہے کہ حواس سے تبریسم کے ارتبا مات طامس ہوتے ہیں ۔ بنای شم کے ارتبا مات تل ہیں شکل ، حجمے ، حرکت ، اور صلابت بر ۔ و وسری م میں زیگ ، بو' ذاُلقہ' آواز' سردی اور گرمی کانٹار کیا جاسکتا ہے۔ تبسری کم بی احساسا ت لذت والم داخل ہم<sup>ا</sup> ہے اخرالذ ارتنا مات اس وقت بريدا موتے بين جبكه انتياء خارجي كا بهار في ميم سے ماس بوتا ہے جبلے جا قوسے مرکم کٹ جانا وخیرہ ۔ابک فلسفی اور ابب عامی تھی اول الذکر کے ابک منفق اور اسک وجودکوتلیم کرتا ہے ۔ لیکن فبم دوم كوصرف ببك عامي تتم اول سے مثنا بسمجھنا ہے ليكن تسم سوم كے منعتن وونوں خيال كرتے ہيں كه إلكا و جو منفصل اور جباً گانه نہیں ۔ یہ بانکل واضح ہے کہ رنگ ' آواز ' سردی اور گرمی اوسی طرح موجو دہیں جبرح کہ حرکت اور ملابت 'اور ان کے ماہب فر*ن قائم کر نب*کا ذریعہ ادراک کو قرار دینا ورست نہیں ۔ یہ اورا کات جسی حرکات و نغیرات سے بیدا ہونے ہی لیکن ان کے اختلاف کی وجرکیا ہے ؟ حواس کا تو یہ فیصلہ ہے

کرتمام ادرا کات کا وجو د تحییاں ہے۔

اس بیان سے ماف ظاہر ہوتا ہے کہ ہیوم نے نعنے یاتی عضویات کے اس نینجہ کونسلیم کر بیاہے کہ نتعو کے تمام احوال دعناصر کامبداجسٹی تغیرات ہیں جن کامر کز د لمغ ہے ۔ لاک کیطرح ہیوم نے اس اعتران يهجواب ٰوينے کی کوشنِ کی کہ د ماغی حرکت اور شغور میں کوئی علافۂ علبت ہنیں یا یا جانا ۔ مفالفین تجرببیت ( Empiricism ) کا بیاعنٹ راض تھا کہ مادہ محض مادہ ہے۔ یادہ اور حرکت صرف انتیاء کی وضع اور حينيت مي ايك فرق بريداكر كنفي بين وابك حبيم كوتم جس فذرجيا بموشيم كرووه جبم بهي ربيكا وتم الوكائكل بُل د و مير معيى كو ني ايك شكل با في ربيكي بنم اوسكوكسي طريقيه يرته مي حركت دو بجير تهي حركت يا تغير كنبت بي یا وُگے ۔ بس بہی تغیرو تبدل ہے جس کا مادہ منحل ہوسکتا ہے ۔ سکبن اس سے بہ ٹابت نہیں ہوتا کہ ماوہ سے فكريا ادراك بيدا مؤائب واسك جواب مي جيوم كهنا ب كدببت كم لوكون كواس اندلال كي ظاهري شهادت سے الکارکرنے کی جڑات ہوتی ہے بچر بھی اسی نزوید نہایت آسان ہے۔ ہبوم نے اببرس قدمفصل محبث کی ہے اُسکا ماحصل بہ ہے کہ میم کے ہرایات نغیر کے ساتھ نفس میں تھی تغیروا فع ہو تا ہے شال تندید در دسر کی عانت میر نفنس کی حالت بھی بدل جانی ہے جس سے ہرا کہتے تفس نوبی وافف ہے۔ حر کان ابسے معلولات مِي حَنِي علل كابيّة مادّه مين جينا بع اسيطرح ادرا كات بحبي ايسيمعلولات بين حَنِي علل كي فلتن مادهُ وماغ کے اقبل کے تغیرت میں کرنی جا مئے ۔ اگر جہ بہوم کے زمانے میں عضویات کی اسفذر ترقی ہنیں ہوئی متی تقد کہ اب ہوئی ہے بچھڑ بھی اس نے اس اساسی صدافت کو دریا فت کربیا تھا کہ اعمال نفنی کو بخو بی سمجھنے کے لئے عصبی آلات کے کمسراتی (Molecular) تغیب ات کامطالعه اگزیرہے۔

اگرچرمتذکرهٔ بالاخیال می ۱۰ ین کی جہلک نظر آئی ہے لیکن اسکے واند سے نظری الله وریت سے بھی الجا ہیں ۔ کیونکو ایک جبرہ بیان کر تاہے کہ جب ہم لینے اعضا برغور کرتے ہیں نوجم کو ابنے جبم کا ادراک ہیں موتا بلکہ چندارتسا مات ہم کو بذرائعہ حواس حاصل ہوتے ہیں ۔ ان ارتسا مات کے ابک تقیمتی اوراوی وجود کوتسلیم کرنا بہت دشوار ہے ۔ لہذا اگر ہم اس خیال کی تعمیل کریں کہ تمام مطا بنونسی ماوی مظا ہرکے معلولات یا بریدا وار ہیں نوجم کو معلوم ہو جائیگا کہ اس کامطلب اس سے زیاد و کوچہیں کہ جبری لیوال شور

جن کوہم احساس 'جذبہ یا فکر کہتنے ہیں دقوع بذیر ہوننے ہیں تو کا استحقیقات کے بعد تیکیم کرنے ہیں کوئی امرانع ہنیں کدان سطا ہر کے وقوع سے بیشتر اور تھی منطا ہر شعور وقوع بذیر ہو چکے ہیں جن کوہم مادہ اور حرکت کے نام سے نغیبر کرتے ہیں۔ تمام مادی تغیرات کے متعلق اگر خور کیاجا کے تومعلوم ہوگا کہ پیرک اور حرکت کے نام مادی تغیرات کے متعلق ہم کو مرف اسفاد ملم ہے کہ یہ ہارے احساسات کی ترتیب میں کی مخلف صور نہیں ہیں تو کرت کے متعلق ہم کو مرف اسفاد ملم ہے کہ یہ ہارے احساسات کی ترتیب وجینیت کے ایک تغیری کا ام ہے۔

حضوری نضورات کے مفہم کوڈولکارٹ نے نہایت وضاعت سے بیان کیا ہے جس میں غلاقہی مکن نہیں ۔ حضوری نقبرات سے وہ یمفہم لنیا ہے کہ ایسے نفتورات جود فوع بذیر ہونے سے پہلے ذہان یس بانقولی وجو د ہوتے ہیں ۔ ایک جگہ وہ کہنا ہے کہ" میں نے نہ نویہ خیال کیا ہے اور نہ یہ کہاہے کھنٹ کو ایسے حضوری نصورات کی خورت ہے جو کمکہ فکر ( Faculty of thought ) سے علیمہ ہ وجو و رکھتے ہیں ۔ نمکن یہ باکل جمجے ہے کہ بعض افکار ایسے نظراتے ہیں جو نہ نوخارجی انتیاد سے بیدا ہوتے ہیں اور آئھ

ميرااراده بيداكر اب طكه يد لمكه فكركة فريده بي "

اگريه كهاجائك كوشغورمي موكيميه موجودب وهسب حضوري سي توسوال يربيدا موناب كريم خريد کے کیا معنی ہیں ? سنجر بہسے مُراد ان حضوری نضورات کا جوذ ہن میں بالفویٰ موجود ہیں جید نامعلوم ملک کے ذربعه سے فی الواقع وجود میں آجا لہے ۔ سخرب حاصل مونے سے پہلے آل مکر کی میٹین باکل ایک پیالوگی سی ہونی ہے جس میں منتمی بالغن*ے موج* د ہے ۔ ابک بیا نوسجانے والااس مؤمنی کو جو بالغوے بیا نو ہیں موجو ہے نی الواقع و نوع میں لا با ہے۔ موسیقی کی تمام ولکشی بیا نو بجانے والے کے إتواں کی حرکت بر مبنی ہے جضو نفورات كے تعلق ڈيكار مل كافول ہے كہ ذہن كى بالمنى ساخت ابسى مونى ہے كہ جب معبى جيند تخريے بم كومان موتے ہیں توسائقہ می جندا فکار معبی ذہن میں بیدا ہوجا نے ہیں۔ یہ افکاریا نفورات احساسات کی نضو بڑیں ہنیں ہوتے . جب ہم یا کہتے ہیں کہ عدم سے سے کا وجود میں آنا مکن نہیں نواس سے ہاری یہ مراد نہیں ہوتی كرية تضييه كولى البي چيز ہے جو خارج ميں موجود ہے' يا بيسي شنے كا خاصہ ہے ۔ كله ہم اسكوايك ازلى صداقت نفوركرنے بير حس كا وجود جارے ذہن ميں ہے اور جارے نزديك بدا وليات لي داخل ب اسطرح جب تم پنلیم کرنے ہیں کہ کوئی شئے وقت واحد میں موجود اور غیرموجود نہیں موسحی یا یہ کہ فکر کرنے وقت مفکر کا وجو ولازمی ہے ۔غرضکواس نتیل کے تمام فضا یا ایسی صدافتیں ہیں جو فکرسے یا ہرموجو دہیں ۔ یہ نتایا جا بچکا ہے کہ ہمیوم نے ڈربکارٹ کے اِس قول کوتسلیم کیا ہے کہ تمام حمارات صنوری اِب

یعنے یہ اُسوفٹ ببیا موتے ہیں جبکہ آلہ فارکسی اسعام العلت بہیم (Stimulus) برروعمل شروع کرناہے بہترہ کا یہ دعویٰ ہے کہ توجہ کا اجتماع اور بہترہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کی بنائے کا اجتماع اور تغیرہے ۔مظا ہر نعور کی جنملیل اوبر بنیں ملک ہے گراو مکوم خوالیم کیا جائے نو ہوم کی فلطی مَا است طاہر

موجائي -

## . فارى نيز كاغازاورابون عي

(ازيت بيغلام محى الدين قادرى زورمتعلم ايم ك)

جب عربوب نے ایران برخ حامل کی توسکندراطم جنگیزخاں بانیمور کی طرح اپنے مفتومین کے فر مل و مال ہی برِ فبصنه نہیں کیا مکدان کے دلوں اور د ماغول کو سمی اپنے ہائتہ میں لے لیا بربی وہ زبروست خصصت منتی جس نے عرب فانتین کو ہر مگدا میازی حیثیت سے بہروورکر د کھا تھا۔

اسلام کے انزسے ایرانیوں کے ول و د ماغ میں علم وادب کا شوق برنی روکی طرح د ورگیا۔ وہی ابانی جوابیٰ فومی حکومتوں کے زمانہ اور بالخصوص ساسانیوں کے عظیم انتقان دور بریم جمی معدود سے چند علمی اولی اور خرابی فومی حکومتوں کے علاوہ کو گئن بنم بالتقات کا نارنیبی بن کرسکے عربوں سے منا نز مونے کے بعد متفرق علوم وقو کے مخزن بن کے اور حقیقت یہ ہے کہ خود فانخین کی ماوری زبان میں اس نتان اور کثرت سے کہ ابریکیس کا اُن خود دار عربوں کو جب جو اینے مقابلہ میں دوسری قوموں کو بے زبان سمجھنے تھے ان کی اعلی علمی اوبی اور نہی خدمات کا اعتراف کرنا طیرا۔

اس میں کوئی ننگ نہیں کہ عربوں کے حلے اور ننج کے سانتھ ہی ابرا نبول میں جو کیچہ بھی علمی واوبی قونیں نفیس وہ سَب ایک عرصے کے لئے معطل سی مرکبیں کمین جہاں سیاسی طربوبگ ختم ہو اا وراسلام کی مُدنیق عالمگیر انز دکھانے کیس ایرانی مبطوع م فضل کی نیمارینی آگریزی کے آس شہور مقولہ کے مطابق کہ جمود کے بعدایک لوفال ہوتا

التفعيل كے لير وكي ومقدم ابن خلدون فسل" ان حله اعلم في الاصلام اكتربم العجم ٢٠١٠

ایک ایسے زبر دست بیمان اور لاطم میں تبدیل وگئ جس نے بہت جلد فارسی زبان کو دنباکی نرقی یافت راور تنگفته زبانوں کے بہلویہ مہلویٹھا دیا۔

موجوده فارسی کی امن از نی الحال اس مرکاکوئی فطعی تصفید کرناد نتوار ہے کہ موجودہ فارسی نیز کی عبائل مرکاکوئی فطعی تصفیہ کرناد نتوار ہے کہ موجودہ فارسی نیز کی عبائل بعث میں ہے کہ عرب کی فتح کے بالکل بعث ایران کے نوسلم بنی ما دری زبان کو اپنے ندم ہے کی زبان (عربی) کے رسم المحظ میں تکھفے کی طرف داخب موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے کی میں تامان محفا۔

عربوں کے مطے کے بعد ایرانی زبان میں جوانفلاب ہوا وہ نبطا ہر نہابت اہم نظراً آئے کہ لیکن وقعہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کی فدیم زبان میں کوئی طرا اور اصولی نغیر نہیں ہوا' بلکہ صون رسم المخط ہمل گیا ہو بہت گذشتہ رسم المخط ( بیفنے ببلوی ) کے زبا درس المحصول اور سود مند تفا ۔ اگر کسی ببلوی کتا ب کو ہروائن طریقہ پر نہ کہ کم موجود وہ فارسی خط میں لکھا جائے تو ان دو نو میں لغت کے لما فی سے ببت کی کم فرق ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی ببلوی کتا ب کو کوئی زیشتی موبد آباد البند طبر صاور آبلی کا کوئی سلمان اس کو عمر فی رسم الفظیا لله وہ اور البند طبر صاور آبلی کا کوئی سلمان اس کوعر فی رسم الفظیا کہ منا جائے گئی سے اس کے قبل کی زبان فلے انہیں مجھ مسلمان کی ایک ایسی کتا ہو اس کے بسم کی عمر فی عمر الله کا کہ بند ایرانی سیدوں سے بالکل جدا گا تینتی میں سالی دورکا کوئی ابرانی میڈولی بہانی سیدولی ایسی کو بہت کے سے جھے دیگا ۔

بہلوی کے بہت جدمفقود ہو جَانے اوراس کی جگہ موجو دہ فارسی (خصوصار ممالخط) کے رائج ہونے کے متعلق کئی اسباب قرار دئے جاسکتے ہیں۔ ان میں سب سے بہلا سبب ندہبی انزہے۔ عام طور برید دکھا آبا کہ ندمہب کی جوز بان موتی ہے ہیں کو تمام اہل ندمہب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ' اوراگروہ فرم کی کہ فرمب کی کوشش کرتے ہیں ' اوراگروہ فرم کی زبان کو پوری طور براختیا رئیس کرسکتے تو کم از کم اس کے رہم الحظ کو ضرورا فیتیا رکر لینتے ہیں شاہ ۔ اے تفام کے عربی بولنے میں الکھتے ہیں۔ اسکام کے عربی بولنے والے میسائی عربی ہم الحظ میں کھنے کی جگہ عربی کوشنا می ہم الحظ میں کھنے ہیں۔

مله وكيمورو فيسررا ون أيخ اوبايت ايران عصداول صفات ماوره-

۲ ـ ترکی بولنے والے ارمنی ویونانی ترکی سم النظاستمال بنبی کرتے بلکہ اکثر ترکی دیان کو ارتنی اور بونانی مروفی ب تکھتے ہیں ۔

٣ ـ ايران كے بهودى اگرچا برانى زبان بولنے تخطيكين تكھنے عبرانى سم الخط ميں تھے ـ جباننجوان كاليك خامارة هے جواگر چرفائدى زبان ميں بينين عبرانى سم الخط ميں لکھا مواہ ـ .

مه به بهانیک مور" باشد معنهو کو نولها اگر جهمی کے فراموش کر دیاتھالیکن کھنے عربی رسم النخط میں تے اسی طرح ایرانی اگرچ اپنی قدیم زبان بولنے رہے میکن کھفا اپنے مدید ندمهب کی زبان (عربی ) کے رم المخطیس شروع کیا ۔

بدید فارسی رسم الخط کے بہت مبدرائیج مرجا نے کا ایک دوسراسب بہ ہے کہ اسلامی اثر سے بہلے بہلائی زبان میں بورسی بہت کم لوگوں کو لکھنا بڑنا آنفا۔ صوف نذہبی موبدا ورفما وفضلا لکھنا جاننے تھے۔ اسلام کی وَ بہ سے جبعظم عام بوا اورکسی فاص فرز آن آنفا۔ صود و ندرہا تربہت سے ابرا نبول نے لکھنے بڑے صف کی طرف فوج کی اور چونکہ اکثر کا ندہب اسلام ہوگیا تفااس لئے سہول نے اسی کی زبان کے ہم الحظ میں لکھنا کہ شروع کیا ۔ بہلوی کا لکھنا و تنواز عبی تقا ۔ وہ آسانی سے ذریعہ بیان نہیں بن سمتی تنی و چنا نچرجب نتا پور جن شالوہ کے قریب بہونچا اور وہاں نتم آرا وکر نے کے نعلق ایک بورسے سے رائے کی نواس نے جواب دیا کہ آگریں انجم آل کھتے تھے "گرا وکر نے کے نعلق ایک بورسے سے رائے کی نواس نے جواب دیا کہ آگریں اور بڑھتے کیے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے تھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے کھے مرد ۔ آگرم دوم کہنا ہو تا تو لکھتے" گرام " اور بڑھتے کے میں بات یکھی کہ کھتے کا ایک بنر شیخ خرض الرق ہم کے اباب تھے جن کے اعمق بہلوی کم ابخا ہوں کے اعمق بہلوی کم ابخا ہوں کہ بھتے ہوں کہنا ہو تا ہوں کہا وادھ کی انہ اموی ۔ بسانہ بھی دوم ہوگیا اور موجودہ فارسی رہم الخط کی انہ اموی ۔

مشنن بأي عامطور برزبان كون مبنب سے كراتعتن رات مينان فاسى مب سي عالبالسامى

عل و مجمعه برونسير انن ما سخ دربات ابراا عاطداول مفات ١٠٠٠ مره مده

امول ومقائدی سے نظری انبدا موئی یطف به ہے کاس ابتدائی فارسی اور کئی صدیوں بعدی فارسی میں بہت کم فرق بایا جا تا ہے بعض فدیم تریم سنفین کے کارناموں میں اس م کی خریریں بائی جاتی ہیں جن کے دکھیے کا جاتی ہیں جن کے دکھیے کا جاتی ہیں اور ابتدائی اس می زبانی فارسی تقریباً وہی مقی جسیں موجود و فارسی نظری کست ہیں تکھی جاتی ہیں۔ غرض معلوم ہونا ہے کہ ابتدائی فارسی زبان میں کوئی زیادہ نغیر نہیں موا۔

فارسی نترکی اولین اینچری مدی جری کسی فارسی نثرین بهت کم کنابی کهمی سی است به موجوی فارسی نشرین بهت کم کنابی مقالت به موجوی کمانی من موجوی این مناف مقالت به موجوی منافی مقالت به موجوی این مناف مقالت به موجوی این منافی منافی می در باید و می به موجوی می موجوی موجوی می موجوی موجوی می موجوی موجوی می موجو

ا ۔ طبری کی شنہور '' آرنیج الامم والملوک'' کافارسی زم جبکوا بوعلی تعمی نے منصوراول سامانی کے حکم سے ۳۵۲ (م ۹۶۳ ۔ سروق ) میں کیا ختا ۔ اس سرون سرون یا

سم ـ قران کی ایک فدیم نفنبه کاحصّه دوم جو کمیمه ج بونیورسٹی کے کتب خانه میں موجودے درجومنندکر و بالاکتابو کے ساختے ہی یا ان کے قریب ترین زمانہ میں لکھا کمیا خفا ۔

۵ ۔ خداے نامہ کا فارسی نرَج جس کومنصور بن نوح کے زمانہ میں لوس کے حاکم ابور نصر رہی عبدالرزاف (زمانہ کومت درہ م حوست دہم م ۔ ، ، وعی کی فرائش برا بومنصور معمری نے کہا یمشہور ہے کہ حاکمہ طوس نے اس کام کے لئے چار مجرسی موہدول کو بھی جمع کیا تختا۔

و دانش نام علائی حس كوابن سينان عضدالدوله اصفهانی (منوفی سم ساسم م سم من ) ك ك ك كما تنفار

٠٠٠ عـله طبری کی ان دونو کتابول کے متعلق ہم اسی مغمرت میں آئر تعقیل سے بحث کر بیٹیے ١٢ سنّه فیلنظیم میں اللہ تعادی مطبوع آرد وجد ۲۲ معد المغو

، خبستهٔ نامه بهرامی کی دونوکتا بیل فنون عروض و باعث سینفتق بیل اور ۱۰۵۰ (م ۱۰۵۰) کے قریب درجان البلاغه فرخی کی توریب تعصی کئی بیل بی

تھی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے ہم ابطی بھی کا" ترجہ تاریخ طبری" ہے ۔ بلعی کے منعلق اس وقت کک کی طبع کی فطر فیساں ہونی جی آئی ہیں۔ اکثر سنتہور سننز فیبن نے اس کے منعلق دصو کے کھا ئے ہیں اور خصوصا براؤں کی فلط فیمیاں ہونی جی آئی ہیں۔ اکثر سنتہور کیا ہے۔ جنا نیواس کے منعلق ہم اپنے اس مضمون میں جنوعلومات ہیں کرنا کیا ہنتے ہیں۔

ملعی کے منعلق م عالی ابدانی کے مترجم کانام دراس الوعی محر بلیمی ہے۔ لیکن اس کے اوراس کے والد البحثی کے منعلق من البرائی کے مترجم کانام دراس الفی محر بلیمی کے منعلق التروصوکا ہوجا آہے۔ پروفیسر برا وُن جس نے بی کتاب البخ ادبیات کی جلداول (دیجیوصفو ۴ ه ۳) ہیں الرقیم کا التباس دورکرنے کے لئے ابوعلی اورائ بایب ابوانفنس کی تفسیتوں کو واضح کرد باہے 'اسی کتاب کی دوسری جلد میں تو دوصو کے میں بڑہ جا آہے۔ چانچواس کے اتثاریہ (انگس) ہیں ابوانفنس کے نام کے آگے قوسیں میں" مترجم البخ بلری" کھا ہے۔ چانچواس کے اتثاریہ (انگس) ہیں ابوانفنس کے نام کے آگے قوسیں میں" مترجم البخ بلری "کھا ہے۔ اور پھر تمن کتاب میں دیوان نام خرسرو کے بیان میں "ما ای دزیر ابوانفنل بلجی مترجم آبا نے بلری درج ہے۔ مالائکہ آریخ طبری کامترجم ابوانفنس بنیں بلداس کا بٹیا ابوعلی ہے۔ اسی اشتباہ کے خوت سے مرزام تم خواس قوری نے ابوانفنس اور بیا گیا گر متنت بنوز کی ہے۔ ابوانفنس اس میں ابوانفنس میں بیار گر متنت بنوز کی ہے۔ ابوانفنس میں بنا جواس کی مشہور فبلیہ بنوتی ہے۔ ابوانفنس میں بنا جواس کی مشہور فبلیہ بنوتی ہے۔ ابوانفنس میں بنا میں بالد بنا میں بنا المولی ہیں میں بیار کوئی بنا میں بیار کا میں بیار المی بلد بنا میں بنا بیار کی مشہور فبلیہ بنوتی ہے۔ ابوانفنس میں بنا بیار کی بیار کا میں بنا جواس کی میں بیار کا میں بن عبدالمیں بن عبدالمیات میں بنا بیار کی میں بیار کی بیار کا میں بنا بیار کوئی بن عبدالمیات میں بن عبدالمیں بن عبدالمی بن عبدالمیں بنا بندوں بن عبدالمیں بن عبدالمیں بندوں

عاد دیجنومه و فی باب الاباب معمورا و ن مبلده وم منو ۹۱ و سان می سیعبن که منعتق دیمورا و ن تایخ ادبیات ایران حقداول و مفات ۱۱ اور ۱۱ و حصد دوم مغر ۱۱ و میمو تایخ ادبیات ایران جد دوم مغو ۲۲ مفات ۱۱ اور ۱۱ و حصد دوم مغر ۱۱ و میموتایخ ادبیات ایران جد دوم مغو ۲۲ مفات ۱۱ و میموتایخ ادبیات ایران مغر ۱۹ و میموتایخ منافی میمان میموتایخ او میموتای مفات میموتای میمو

بن على بن رحاء (غالبًا رجاء موكا ) بن معبد بن علوان بن زیا د بن فالب بن قیس بن المند (جریقینًامندم)

من حرب بن حمان بن بشام بن معیت (جرفالبامغیث موكا ) بن الوث بن زید مناة بن تمیم "

سفظ معمی کے منعلق سمعانی نے کتاب الانساب بی دوروانی بی بیش کی بیش ۔ ایک توبیہ ہے کہ پیشب سے
قضب مجمعان سے صاصل کی گئی ہے جو مروکے قریب اور قریت باسجر دکے نشیب میں واقع ہے ۔ اور دوسری یہ ہے
جو درائل سیح ہے کہ معمالیت کو ویک کے ایک شہر کانام ہے جس کو بنی تنیم کی ایک شاخ (سمعانی کے قوائے
مطابق رجاء بن معبد) نے مشہورا موی سپر سالا رسلم ابن عبداللک کی انتی میں صاصل کیا تھا اور وہیں آباد
مطابق رجاء بن معبد) نے مشہورا موی سپر سالا رسلم ابن عبداللک کی انتی میں صاصل کیا تھا ۔ تا رہنے مسؤ
مولئی صفی ۔ چنا نے ابوالففنل اس تنبی قبیلہ کی اولاد سے تفا اور اس سنب سے معمی کہلا یا جا تا تھا ۔ تا رہنے سوئو
میرشی اور تاریخ کزیر میں میں کے نفظ کے غلط ننے یا ہے جانے ہیں ۔ جنا نے اول الذکر میں "بوانعی" اور مونو الذکری

الفضاطيع مرا هاب البيان البيان النوني ه ١٩ م ، ، و ) كاوز بر لكه دباب دورس بناد برمتا فربن كي كتابول المواضع من البيان ا

یا دیجیومانی کتاب الانباب نسخه علی مطبوع کم موریل سیرز صفی ۱۰ - ۱۰ تفصیل کے لئے دیجوسفرن بارٹولڈ انبائیکوپٹریا آن اللا جداول صفو ۱۲۰ - ۲۱ ) مزامم قزونی - وائی تجارمقال مطبوع کم بموریل میرز منع ۱۵ مه ۱۳ ) مولوی کالی قذر به با نکی بوردا نبری کماگ عرب اورفاری نسخ قلی مجششم صفو ۲۰ (۲۱ ) پردنیسرممووشیرانی . تنقیر ننوابعم رسالدارد و - جلد دوم مضر تهم صفوم ۱۹ م . ۲۰ دیجیو تاریخ منعود محمد مصوم درکے مطبوع کلکته ۲۲ مراح صفور ۱۱۰ - ۱۲ دیجیون تو تکسی مطبوع کم به موریل صفو ۵ م ۲۰ م

أينجى احوال مي الوافقنل كإذكروز بركى حيثت سيرسب سيهلي دفعه اس خاندان كے نتيسرے فرماز والضربين احمد (١٠٠١) ا ٣١ مم مها و تا ٣٨ و ) كيزا ندين بين مؤاج اس لمرح سي كالبونفض مفرين احرك يبليه وزير الوعم بالله جيهاني كامانتين نتفاء الوبفضل كس سندم برسندوزارت يتنكمن مهوا اس كاكهير ذكر تنبيل ملتا ـ ابن انبر لكمقنا يح حين امن على جربيع الثاني ١٠ سيرم أكسف مشميره المي مين كست كهاكر كرفيار مواغفاس كووز يرجبهاني في قيدسية ادادكياتها واس كربطاف نعابى في اسي ايك فظم نفل كى الجي يس من شاعرف ابني را في ك متعلن وزبرلبعي النكريه اداكياب.

اس امرکانصفیدکرناکرحمین بن علی کوجیهانی نے نبدسے جیڑا ایا لیمی نے ہارے اس صفرون کے موضوع سے ا مرہے ۔ نیکن ان دونو بیا نات سے به واضح موجا آہے که ابوافضل لبعی نضربن احدین انجیل سامانی کے زمانہ میں فور

البوغلی مجمی البه الفضل کے بیٹے ابوعلی محترس کو مقدنسی نے 'ایرکٹ لمبعی'' ککھاہے' کی وزاریت سا انیوں کے جیلے مران عبدالملک بن نوح (۱۳۳ م ۳۵۰ م ۹۵ و ۱۲۹) کے آخری عبد حکومت میں شروع ہوتی ہے اوراس کے جانشین منصور بن نوح ( ۳۵۰ - ۳۵۰م اور ۶۰۶ ) کے زمانہ بربھی جاری رمنی ہے ۔ اس کے متعتن ایخ تزبه ومیر لکما ہے بے الوزبرا بوعلی محراب محلمی منرجم اینے جریر طبری معاصر صوراب مبلالک سالى دو "منعور عبدالملك كابليا بنيل بلكه عمائى غفااوراس كے بعداس كاجانشين مواتحا يمكن بيكه حمالت متوفی نے عمدالملک اوبانشین مونے کے باعث منعد رکواس کا بدیاخیال کردیا ہو۔ سامانی خاندان کے منعدد حمرانوں کے نام ایک بی جونے کی وجرسے قدیم مور نول نے اس م کی کئ علمیاں کی بیں۔

ابوعلی کرزنی شهور حاجب الیّتگیس (لجس فی غرنوی خاندان سلامین کی بناوالی) کی مربون منتیج

ك دعيرتاريخ كالم معو لأرزب مبتشم مغر ١٦- يا وعيوورنال الثياليك طده وسيرزيا ومغوس ١٠٠ مق وتحيوه البعاكم مصودی ویمنی ۱۳۸۰ میل آریم زیره ملبود کب مورال سر برلمیع کسی صفی ۱۱ مدهد د کیونجرونب ما ایال جای مضمون مي آبذه مغه ۵ مرمني كباگيا ب ـ

بلعى اور لنبتكيس نے ابس ميں اس امر كاعبد كر ليا نفاكه فركام ايك دوسرِ سے كى انتصواب سے كريں گے۔ جنا نجو عبالملك كى وفات كك لعمى اپنے دوست النبگیں سے متورہ لیبار ہا۔ لیکن حبب منصور تحت نتیں ہوا اورائیلی کا تغتن سا انی در بار سے شفطع مرو گیا نولمعی کو وزارت کا کام بغیرانیگیب سے منفورے کے آزادانہ انجام دیا بڑا کہ قای كفنا كارس وفع برلمبي كومبي عهده جيوار وببالرائخا الريكيله بعدي يحدوزارت اسكر بردكي كي بلعميول كى تنهر ن نظام الملك نے تعمام الله كالمبي الله كالمبي الله كالمبي الله كالمبي الله كالمبي كالله كالمبي كالمبي كالله كالمبي كالله كالمبي كالله كالمبي كالله كاله مصح مورلے ۔صفحہ ۱۱۰) وہ اپنے میٹیرووز برجہانی اور اپنے آفانصرین احدی طرح سامانی دور کے بہتر بیٹی غیبتوں ایک اعلی مثال تفایشعرا ورفضا کا مربی مونے کی حیثیت سے اس کوخاص طور برننهرن حاصل ہے بیمعانی نے اس كے متعلّق كھا ہے كہ "كان وليد عصر به فى العقل والرائے واجلال العلميّ اس كے متعلّق سنبور ہے کہ اس نے نناعر ردد کی (جس نے ۳۲۹ میں اسی سال انتقال کیا جس سال او العفنل معجی وفات بالی کی خاص فدر دانی کی ہے اور اس کو عرب وعم کے تمام شغرا، بر ترجیح دی ہے ۔ اس زمان میں البقاضل کی مدح میں رو دکی کا ایک نعیبدہ بہت مشہور مقاجس کے ایک شعری حجیم سوزنی نے بھی اپنے مہوح (صدرجها تنمس محتدین عمربن عبدالعزیزیازه ) کی نغریف مرتضمیں کی تھی ۔ چنانیجہ وہ لکھنا ہے درمدح نوبصو رنت فغيل داكنم كيث بيت رو د كى او رحن لمعمى مدرجهان جهان بخار يك ننيه ان از بهراسيد ومادق مي ومي نا فرسر ولمعبی کے متعلق کہنا ہے۔ ويفضل مبي بنواني شدن فشل كرنبتي ينبت بواض المعمى الومنصور تْعَالِبي نْهِ "كْمَا بِالنّْرْانْظُم" بِي الوافْفُ لَ لَمِي كَيْنْعَلّْنِ الْجِي احْدِبْ ابي كَرالكاتب

ينان مله ديجهورياست اميم وشيغر مغوره 1 مديم كتاب الانساب نتوعكسي طبور كب مرربي ميريز صفح . ٩ - مدين تنقيد تنوام م بانبود رمالدارو - جلد دوم - حديثتهم صفوس وم -

حب ذیل انتارنقل کئے ہیں :۔

يا الما الفضل الت الفضاليين ويماتكنى به انت قمين السي تخلومن زكاة دخمة الوجبت شكرًا الرب العالمين فزكاة الجاء رخل لمستعين فزكاة الجاء رخل لمستعين

ما دیجیوناب انشراننظم و العقد مطبوع مصر اس آرمند ۱۵ سسسه ۱۲ و تجیونناب المالک والمالک مصح وی نوید منمات ۱۷۱و او ایس این کائل مناک والمالک مصح وی نوید منمات ۱۷۱و او ایس مند ۱۲۰۰ مند این این این این این می استور و ۱۲۰۰ مند ۱۲۰ مند ۱۲ مند ۱۲۰ مند ۱۲۰ مند ۱۲۰ مند ۱۲۰ مند ۱۲۰ مند ۱۲ مند ۱۲۰ مند ۱۲۰ مند ۱۲۰ مند ۱۲ مند ۱۲۰ مند ۱۲ مند ۱۲

اورلمعی کاخیال تھاکہ وہ ایسے خطر ناک زمانہ میں کامیابی کے ساتھ وزارت نہیں کرسکتا ۔ لیکن ان تمام واقعات کے تذکرہ کے باوجود عبتی نے لمبری کی تاہیخ وفات کا کہیں وکر نہیں کیا ۔ اس کی وفات کی تاہیخ ۴۸۹ (م ۴۹۱) جو عالم بیش کی گئی ہے اورخصوصًا ربو (دیجھورٹین میوزیم کملاگ بلدا ول ۔ صفحہ ۱۰۰۰) ایتھے (دیجھورٹر کرس ڈرایال نبین فیلالوجی جلددوم ۔ صفحہ ۳۵۹) اور براؤن (دیجھو آہنے ادبیات ایران جلداول بینفرہ ۳۵۹) نے میں کا ذکرہ کیا ہے وفات ہے اور مفالطہ کی وجہ سے ابولی بلمی سے منبوب کردی گئی ہے۔ اس کے منعلق مشہور روی منتا بی اور اور علی میں وفات ہے اور مفاسلہ کی اور ابولی سیجوری (ویجہو فیو ، ) بران ایکلوپیا ان میں وضاحت کردی ہے ۔ اس کا منعلق مشہور روی مندا میں بی جرمنا میں وضاحت کردی ہے ۔

منسخ اومی الم ابوجعفر بن جریالطبری ۱۲۳ (م ۲۲۹ (م ۳۹٪) بم امول (طبرتان) بم ببرات المربح طبری کرند نفینف می اختاه المربح طبری کیسند نفینف می اختاه التا ایخ طبری کیسند نفینف می اختاه الت بیس مجم الا وا بی کهوا به وخرع من نصنیف کتاب التا دیخ ومن عرضه علید فی یوم الالها بیس مجم الا وا بی کهوا به وخرع من نصنیف کتاب التا دیخ ومن عرضه علید فی یوم الالها می لشارت بقین من شهر سربیج الاخوس سربیج الاخوس سربیج الاخوس سربیج الاخوس سربیج الاخوس سربیج الاخوس سربی کورنا و بیم این این می او بو و با قوت کرمت بیان کے بائی بور لا نبر بری کورنا گریاسی کورنا و می می کورنا و می می کورنا و می کارنا گریاسی کورنا و می کارنا گریاسی کورنا و می کارنا گریاسی کورنا و می کارنا گریاسی کارنا گریاسی کورنا و می کارنا گریاسی کورنا و می کارنا گریاسی کارنا کارنا گریاسی کارنا کرد کارنا کارن

بعض موزين كاخيال بحكطبرى نے اپنى فارسنج كافام أنا بنے الائم والملوك "ركھاً وربعضول كا خيال بكا مام المال المرك ال

 یائی جاتی ہے وہ اصل ماریخ کاخلاصہ ہے جو نود طبری نے کباسخا۔

خلافت عباسیہ کے کمزور ہوجانے کے بعد جوجو مرکزی عکومتیں قائم ہوئی ان سب میں سامنیوں کو خاص لحور پرا نیاز حاصل ہے۔ جس طرح اُردوز بان میں غدر کے زمانہ کٹ نضیبف و الیف کر نامعیوب خیال کیاجا ماتھا 'ایران پیلمانی

براج طرئ کافارسی تاریخ طرئری کافارسی ترجیهٔ

عربہ کے عربیت کائل فذرگہراانز جیا یا ہوا تھا کہ فارسی میں نٹری کوئی کتاب بھٹی تو کیا فارسی شعروش کا ذوق فی شوق بھی عالموں اور فاضلوں کی ثنان کے منافی سمجھا جانا تھا۔ جیا نچہ اس زمانہ تک ایک کتاب بھی فارسی نٹریں منبیں تھی گئی اور عرب قدر فارسی نٹاعرگز رہے ان کی فذر و مغز لت اُتنی نہیں کی گئی جنتی کے بعد کے زمانہ ہر کی جاتی ہو۔

یر مامانی حکمران مخصے حنہوں نے فارسیت کو بہت زیا وہ فروغ نبختا۔ وہ اپنے تئیں ہر طرح سے ایران کے دیم مامانی با دفتا ہوں کے جانشین ٹابت کرنا چا جنے تھے۔ یہی وج تھی کہ انہوں نے ہراس جیز کی جو خالص ایران جو تی تھی خاص طور بر قدر کی ۔ عربیت کا جو گہراانز ابران اور ابرا نبوں بر برگر جبکا تھا اس کا رقبل کرنا چا ہا۔ قدیم ایران می مارٹ کے اجباء کی کوشش کی اور ابرا نبول کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھے قدیم ایرانی میکا شریت کے اجباء کی کوشش کی اور ابرا نبول کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھے قدیم ایرانی میکا شریت کے اجباء کی کوشش کی اور ابرا نبول کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھے قدیم ایرانی میکا شریت کے اجباء کی کوشش کی اور ابرا نبول کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھے قدیم ایرانی میکا شریت کے اجباء کی کوشش کی اور ابرا نبول کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھی قدیم ایک کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھی کو کھیا گویا کہ کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھی کو کھیا گویا کہ کو کھیا گویا کہ کا کھیا کہ کو کھیا کہ کو کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا اب بھی کی کھی کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا کی کھی کا کھیا کہ کو کھی کے دل میں اس بات کو جاگزیں کردیا کہ گویا کہ کو کھی کے دل میں اس بات کو جائوں کی کھی کی کا کھی کھی کا کھی کو کے دل میں اس بات کو جائی کی کھی کی کو کھی کو کی کھی کو کی کھی کو کھی کو کھی کے دل میں کھی کی کھی کی کھی کے دل میں کی کھی کے دل میں کی کھی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کھی کے دل میں کی کھی کے دل کھی کی کھی کے دل کے دل میں کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کے دل کھی کھی کے دل کھی کو کھی کے دل کھی کی کھی کے دل کیں کی کھی کے دل کھی کی کھی کے دل کھی کی کھی کھی کے دل کھی کھی کے دل کھی کی کھی کے دل کھی کی کھی کے دل کی کھی کی کھی کے دل کی کھی کھی کھی کے دل کی کھی کی کھی کے ک

تومى مطنت ازَسرنوزنده بوكئ ہے۔ بونتواس خاندان كے تمام محمرال رونن خيال اوعلم برور تضفے كين سانويں فسرا نرواسفور بن انج

یداس امر کے متعلق ارتبعہ ناٹ ساما نبوں کے علمی کا رناسوں کا ذکر کرنے ہوئے لکھتنا ہے ( ویجبو برتبن پورٹر ٹیس مفحہ ۱۱ ) کہ امیر نفر نے تاریخ کا خلاصہ کے طور پر ترحمہ کبا تھا اور ا بینے اس بیان کے تعلق ذیل میں لکھتا ہے کہ '' آیتے فہری در امل عربی زبان میں لکھی گئی' اس کوخلامہ کے طور پر امیر نصر بن احد رماما نی نے فارسی میں نکھا۔ اس کے علاوہ اس کا اور ایک ترحمہ ابوعلی وزیر بنصور بن فوح نے کیا اس کے بعد ابو محمد تیرین مراز ( مرمارة ) میں کیا اور سب کے آخر میں ابو عمد اللہ رصالح بن محمد نے کیا ''۔

ارتبعة الله نعيد كتاب مدمراً من كلعى اور ديباج من كيلي تمين مشرقين كنام كله بي جن كي تقيقات ساس في ابني كتابي مرد في تقى ليكين كتاب كم تن مي اس في كيري كى كاحوالد باسند نبين بي كاورجا بهااس فدر فعلمياں كى جب كدس وفت اس كى كتاب سے كويفت كرتا ياس كا حوالد دينا جسى كيكار ہے = ملاس خاندان كالمى خدمات كي تعلق كتاب ملطان جمود غرفوى كى مزم الأربي كافئ موا بيريا (۱۵۰- ۱۳۵ م ۱۹۱- ۱۹۵) کے زمانہ ہیں بروش خیالی اور علم بروری معراج کال کو بہنچ گئی تھی۔ بو کخہ اس صفعون میں سامانی خاندان کے فرماز واول کا اکثر نذکرہ کیا گیا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سلمنسب کو واضح کر دیا جائے گاکہ بڑھنے والوں کو ہر حکمران کے نام کے سامتہ اس کے تقام و مافر اور نعافات کی نبیت وافقیبت میں آسانی ہو۔۔

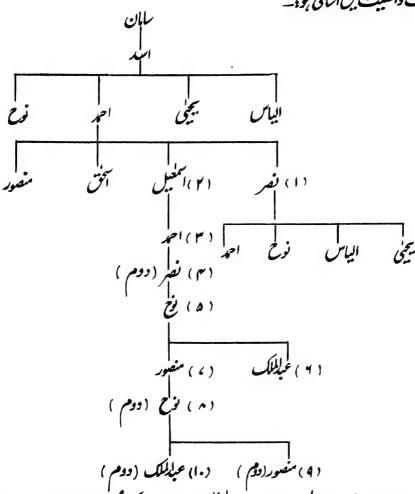

منصوربن نوح (اول) کاسب سے بڑاعلمی کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے فارسی زبان میں بامٹ بط ننز نگاری کامنگ بنیا در کھا۔ جیانج اس کے زمانہ کی کئی ننزی کتا بوں میں سب سے زباوہ اہم کاریخ طری کا فارسی زجہ ہے جس کے لئے ۲۵۳ (ح۳۲) میں منصور نے ابنے نائب ابوالحن فائن کے ذریعہ وزیر مج کو کم دیا نفال بعمی نے ایخ طبری کا نفظی ترجم نہیں کیا بلکہ گر گر کئے نئے نئے عنوا ان کا اضافہ کر کے ابک مذکت اصلی کا بات کا اصلی کر نتیب بھی بدلدی ۔ اس نے اس ناہنے کو کئی جبوئی بڑی نصلوں میز عشم کرویا اوراس بات کا خاص طور بر بحافہ رکھاکہ وافعات نین وار تریزب کے ساتھ جی کئے جائیں ۔ جینا نجواس کے خن میں اُس نے اپنے زانے کے جدید حالات سے جبی مدواصل کی ہے ۔ اصل کتاب کے عربی انتفار اور و بگر عناصر کو بالکل اپنے زانے کے جدید حالات سے جبی دواصل کی ہے ۔ اصل کتاب کے عربی انتفار اور و بگر عناصر کو بالکل تا ب اور اگر جربہت سانیا موا دیجی و اس کیبالیکن بجائے اصل کتاب سے ترجمہ کا جم زیادہ ہونے کے ایسا صدیم مونا ہے کہ آریخ طبری فارسی زبان میں بالکل خلاصہ کے طور بر مین کی گئی ہے ۔

تأبیخ لمبری میں لمعبی کے بعد دونبن دفعہ صلہ اور ذبل کے نام سے ادر تعبی اضافے کئے گئے ہیں جیا سنجہ اس کے علق اسی ضمون میں ایک عبد فربل میں ارتبحہ ناٹ کاخیال میٹن کیا جا جوا ہے سیکن کنٹ خانہ بائی بور کی عربی اور فارسی کنابوں کے مثلاث ( جلاشتم ) میں حاجی خلیفہ کے حوالے سے لکہ عاہے کہ ابو حمر عبد التدابن محمر الغرفانی نے اس ناہتے میں اس محمد بن عبد الملک بن ابرائیم من احدالہ مدائی کے عنوان سے اور اصافہ کیا ہے اور اس حرم ابو اسی خلیف منظمر باللک بن ابرائیم من حمد البورانی نے میں خلیف منظمر باللہ ( امرام میں حمد البورانی نے میں خلیف منظمر باللہ کے حالات کا افعائد کیا ہے۔

ا المبنى المركب كے اور مرحمے (۱) بعبی كی فایسی این طبری ایک عثمانی نزگی تزجمنی طنطنبدسے ۱۲۹۰ (م ۲۲۹۸) الم المبری طبری کے طبری کے اور مرحمے بیات بعد المباد کا ذکر واکدا جی روزن نے تعبی کیاہے ۔

ر ۲ ) ایک اورمشر فی نرکی زمید (جو۲۰ و م ۴۱ هٔ بیب کیا گیا تھا ) کا ذکر کوسگار تی نے اپنی کنا ہے۔ لم نانسس انلیس (Taberist anansis Annales) صنعه ۱۰ میں کیا ہے۔

ر ۳) فرانتیبی زبان میں ہیم - ہرمال - زوتِن برگ نے ترعبد کرلے سم ۱۲۸ (م ۱۶۸۹) میں جار جلدول میں شائع کیا ہے ۔

الدوكيوكلاك باكل بورلائرري رثين اورع بك ميوسكر مبيت حبدت منعو ٢ -

عـ وکیموایشیا بگـسرسانی بنگال (جهان معمی کے نرجے کے دونسفے موجودی) کے فاسی پینکومیس کا ڈسکرٹیبوکٹلگ صغیرا ول ۔

مرحمه النج طبری و درگرمقتبن کا کتابول کے ترجمہ این طبری وغیرہ کے تنعلق جبد بورین و درگرمقتبن کا کتابول کے مرحمہ النج طبری وغیرہ کے طبری و درگرمقتبن کا کتابول کے مرحمہ مارے طبری موالے مسئول ماروں کا مرحمی کے میں معلوں (۱) بینٹ بیریس برگر کٹلاگ بیٹین مینو کر ٹمیس صفحات ۲۹۰ تا ۲۹۳ (٢) برنش سوزيم ( لندن ) برنتن مبنوسر شيس طبداول صفحه ١٨٠ ( س ) بودلین لائبررلی (اکسفورلی را را را در سر منبر۲ تا ۱۳ ( سم ) ببلیو تخیبک نیشونیل برس ) مُلاگ برشن مینوسکرت عبد اول نبر ۱۳۸ ما ۱۳۸ ( ه ) و مُنینالا مُبرری کُلاگ آف برشنین مینوسکر مُبسِ جلد دوم صفحه ۴ ( ٤ ) الديا افن لائبرري كملاك أن رر رر ر ر اول نمبرا ما ١٣ ( ، ) بانکی بورلائبرری را را را در در مشتم منب رویه اور ۵ هم ( ٨ ) دُسَرَفْینیو پر پر اینیا نگ سوسانگی بنگال صفحه-ا-( 9 ) كشف الظنوان حاجي خليفة حبد دوم صغو ١٣٧ (١٠) مَارِيخ آداب اللغنة العربية براكلمن طبدا ول صفحه ٢ مه ١ ( ۱۱ ) اسپر گرحزل ف دی اینیا کف *سوسائٹی نبگال مبلد ۱*۱ - حصه ۲ مفعان ۱۳۳۰ نا ۲۰۱۹ ( ١٢ ) بار تولد - انسائيكلوسيه باآت اسلام طبداول صغير ١٦٥ ( ۱۳ ) براوُن . ناسخ ادبیات ابران به جلداول صغمات ۱۱ به ۱۱۵ مبدده م صغمات ۴۷۹ تا ۳۹۹ ( سا ) زوتن برگ اور دابو بے کے فرانسیسی زمز ایخ طبری کامقدمہ ( ۱۵ ) أنامبرزامحرقزوني حواشي جهار تقاله صفه ۸ ( ١٦ ) كوسكارتن - طبرستانسس انليس (مطبوط الاهما ) كينهدي صفحات مبرا - اا ملع و کے دور ترجہ ایخ طبری کے علاوہ ابوعلی کیمی سے دواور ترجیے منسوب کئے جاتے ہیں ۔ ملمی کے دوسر فارنمی ترجمہ ایخ طبری کے علاوہ ابوعلی کیمی سے دواور ترجیے منسوب کئے جاتے ہیں جن میں سے ایک بید بائے کی کہانیوں کا ترجہ ہے ۔ ارتبی نامل فے لکھائے کہ عك وتكيورش بورشريس مطبوع ١٨ ١٩ صفر اا

سامانیوں کے زمانہ میں شنبور شاعررو دکی نے مبید بائے کا فارسی ظم میں نرحمہ کیاا وروز بر ملبمی نے نتر میں لیکن جس طرح بہلے میں ہم نے ذکر کیا ہے ارتبعہ ناف اپنے بیا ات کاکوئی حوالہ بنیں دتباینا سنج اس کے اس بیان ک سمى كىلىمى نے بيد بائے كافارى نثر مي ترحم كيا كہيں نفد بت بنيں ہوتى معلوم بني كه خوداس كويہ بات کس ذریعہ سے حاصل ہوئی تنفی ۔

فارسی نٹز کا ایک اور کازا مہوا لوعلی معمی سے نسوب کیا جا ما ہے تفبیر طبری کا فارسی زحمہ ہے ۔اس کا ذکر برا ون جیسے منندستنزق فے ابنی کماب اربیخ ادبیات ابران کی طرد و مصفحه ۱۱۵ مبر کبیاہے ۔ لیکن یہ بات بہی بیلے کی طرح سہونظ معلوم ہوتی ہے کیو کر سوائے براؤن کی کتاب کے اس ذکر کے کہیں اور اس کا تذکرہ نہیں یا جانا به خود بر و فیسر براوُن نے اسی کتاب کے حصد اول صفحہ ، مهم میں نرحمہ نفسیر طبری کاس طرح ذکر کیا ہو كُرُّويا اس كامتر مم الوطي لعبي نبيل بلكه كونُ اورتخص بي جناخيه وه كڼا ہيں ، - مطرى كى تفنير كانز جمه أمي زمانيل كِباكِيا تخاجب كملعمى في اس شهور مورخ اور فاضل كي اربخ كانزجمه كيا سخا " برنن ميوزيم (جهال اس نفسيركاليك عَلَمی نسخہ بائے جانے کے منعلّق براوُن نے اسی ذکر میں حوالہ دیا ہے، کے کٹانگ میں ترحمبہ نفیبر طبری کے متعلق جو لکھا ہے اس کا ترجمہ بیہے:۔

الوجعفر مختربن جربرالطبری کی تغییر قرآن کا فارسی نرجمه به بیلے کے دومنوں میں مصنف کاعربی دہاہے جوالحمد لله الذى افتحه بالحمد كتابه وحمد نفسه حيين اننهل خطابه سي تروع بواب-التك بعداكم صفوكا فارسى ديرابير بيرحس سي ترحبه كالمتفلق كلعاكبا ب كدامل عربي كذاب جرج السي طدو ل بريستي ببناك امیرالک مظفراد مالے مضور بن نوح (وی ما ان امیرس کے لئے کمیری کی اینے کا زجر کیا گیا تھا ) کے دربار میں ال گئی امير نے علمائے اورا والنہرسے اس کے فاری میں تری کے میشنقت مشور و کیا جب انہوں نے اس کے جواز کافنوی و یا نو حکم دیا كرابي مي مع بيندايسا فراد كانتاب كري جواس كام كه اليه موزول تري بول"

براؤن المسعبارت كى طرف الثاره كياب اوراس كربر صف سے خيال بيدا موان كمكن بوان جندا فرادب سے وِترجُهُ تقنبرطری کیلئے مُخبَ کئے کئے تنصالوعلی مجھی کی مِرسکین سربی شبہ موہا یو پیک نیٹونیل میر

ما دیجیو رکش میوزیم به منالک آت پرشین میزمکر بیس جلداول صغو ۸ \_

کٹلاگ میں تغییر طبری کے دیما جہ کی بی عُبارت نِفل کرتے ہوہے :۔

ای کتاب تغیر بزرگ است ادروایت محمرین جربرالطبری رحمدًا متعطید ترحمه کرده بزبان پارسی دری را دراست وایس کماب را بیاورونداز بینداد چیل معمف بود ایس کمآب نبشته بربان ازى دباناد إك دمازبود وما وردند سوك اميريد مظفر ابوصالح مفورين وح بن نصرب احدبن المغيل رحمة العنطيهم جمين .... وجنال خواست كدمري را ترجيكرو ندرزبان يك بسطما، اوراءالنبر راگرو کرد واین ازیشان فتوی کرد کی رواباشدی این کتاب رابزبان پارسی

كرد انم كفتندروابات خواندن ونبشت تغيير قرآن بيارسي مرال كسدراكي اقازى عمامد. ..."

تکھا ہے کہ فارسی زُبان میں ترجمہ کو جا مُز قرار دینے کی بابت حسب فربل شخصیتوں کے ناموں کا ذکر کافی<sup>ہ</sup> ابو كرمخرا بن فسل لانامه محدين تمعيل - ابو كمراحداب حايد خليل ابن احرسمتاني - ابوحيفه محرابن على بالبالهند الوامجم خالد ابن بانی ران تمام نے جیزا بسے افراد کا نتخاب کیا جو فارسی میں ترحمه کرسکنے تنفیے ۔ غرض اس تذکر فی بھی اُن علماء کے نام نہیں و کے گئے جہول نے تفسیر طبری کا نرجمہ کیا تھا اس میں کوئی ٹک بنیں کہ مفسور نے سمرّفندُ ابيجابُ أور فرغانه سے علمائے وفت کو طلب کر گے اس تغییر کا نزحمہ کرایا تھالیکن اس امرکا کہیں ہیں۔ نیں چلتا کہ آیا ابوعلی معبی کا بھی اس ترجہ میں کوئی حصہ سے یا نہیں؟

ما وكعد حداول منورد

ير د محواز الكرام مس الله قادى ماهب يعبره أردد باب اول صفو ١٣٧٠ ـ

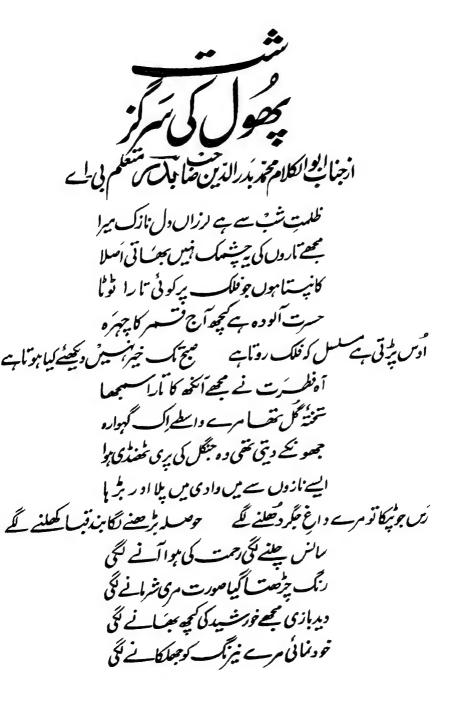

91 اے ایسے بی کوئی کبوں مجھے بر بادکرے تن تبقدیر ہوں گلمیں کو خدا سشا دکرے مورنب وه که کریں حورحب ان بھی تعربیت موت کے ات نے جھینا تھا جنس نکے دریف رگ ورکت میں ہے مٹی کے وی خون ربین محصے دیجھوکہ اُنسی خاک کی ہوں روح تطبیف لاکه جانیں ہیں نہاں مسے عبی بے جانوا میں دوارتی بیجرتی ہیں روسیں مری نر ایوریٹ چيركردل مراكوني تؤمن است و محصر كننخ جلوے ميں مرے طور پہ بن ا ديکھے میری اسس نفی شک بنی میں ہے کیا کیا دیکھیے وتجينے والااگر و بیلھے تو ونبیا ریکھے ہوں تومنس مگھ ہی گر حاک ہے سبنہ میرا ہے بھی اک راز ہے کا نٹونیہ ہے جینیا میرا كياوه جنياحونه رنتكاب موبريا يارب السے جینے سے تو بہترہے زمیا بارٹ خن کو زم بناعثن کو گرسا مار ب خیریوں کی مہی گرہے ترامنا بارٹ عُتَقِ كُواكُ مِن طِلنے كے لئے شپداِکر سے حسن كوخاك مِن لانے كے ليئے بیٹ اِکر

(X) (X)

## مختالوم واستال مبرمُرُه مرازجابْ بندوفاراحرضامتعلم ام. کسی س

کہاگیا ہے کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے جہانچہ الک نے تقریباً اپنی تمام صفات بندہ میں و دبعت
کی ہیں ۔ اورصفات کی تنہاوت تو تا ہر آسانی سے لِ بَا سُے تیکن یہاں خدا کی صفت خلاتی سے جن
ہے جو اس کی ایک عظیم الشّان صفت ہے ۔ فَئن کے معنی سی معدوم شنے کو بیدا کر ناہے ۔ اب انسان کے
منعلق و بجھنا بُھا ہئے کہ یہ کن جنروں کو خلق کر مکنا ہے ۔ وانہ کو زمین میں بو ناخلن کر ناہیں ہے ۔ کبول کہ
اس میں تمام کام فطرت کے فوائین کرتے ہیں ۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان کے ذہن کی ہیں اوادالبت
اس کی اپنی بیدا کی ہوئی ہے ۔ کوئی نظم کھنی کوئی فقہ گھڑا انسان ہی کے و ماغ کا کام ہے اور جو قوت بہ کام
کرتی ہے اس کو اصطلاح میں تغین کہتے ہیں ۔ یہ وہ قوت ہے جس کا ہونا خصوصًا نناع انتیاں نگار اول نویں
اور ہرا دبی آدمی کے لئے ضور دی ہے ۔
اور ہرا دبی آدمی کے لئے ضور دی ہے ۔

مورت میں دیجہ علقہ ہیں ۔ اٹری صورت میں دیجہ علقہ ہیں ۔

تغیل کوئی نئی چیز نبیں پیداکر تابکہ و ماغ میں دنیا کی تبرالتعداد انتیاء کے جونفورات موتے ہی انہیں کو تخیل مختلف لمور پر جمع کر کے بیش کر تا ہے ۔ اس طرح اس کاجمع کرنا یا آمیزش کر کے نئی صورت گھڑنا دو طرح کا

ہوناہے۔ ابک توبیسی پہلی دکھیں ہوئی یامسوس کی ہوئی چیزی ہو بہونضو بر د ماغ میں پیدا کر دے مثلاً اکر شخف کے تاج على ديجها موا ورسيب روه ابني نضور من اج محل كي تضوير فائم كرے ـ اس كوما كانى تخبل كہتے ہيں -بیانیه تناعری کی تمام نرعارت است سم کے خبل ترمنی ہے۔ دوسری صور نشخیل کی بہ ہے کہ انسان ابنی دکھی موئی انباء سے ابنی لبند کے موافق اس کے لواز مات کو اپنے ذمن میں علیمدہ کر لیے اور ان کو نرنب دگر ایک نى چېزېداكرى مىنلااكى تىف ابنى دېن مى اكب السي جانوركانفورىد كرىكنا جى كامنېدركا سوند النائخي كى كان كھوڑے كے ، بير مرن كے اور بدن انسان كا مو - ليسے قبل كوم منلف لراجي كركے نئى چنرىيداكرا سِخلىفى ياانتراعى خبل كنفي بس ـ

ادب میں معاکا نی شخیل کی محقیم ام بیت نہیں ملکین و خلیفی شخیل کے مقابلہ میں بہت او نیا درجہ کام ما كات بن الله كاكام اسل شئے كى يابندى كے ماخة نقالى كرناہے ـ ليكين انبان كے خالف مونے كامن كالل طوري تليفي تنيل ساخلا مربوني ب- اس سعيد شجعنا يا من كم متكر متم كالليفي تنيل فالن فد ب-تخلیفی تخیل کو قابل قدر نبانے کے لئے بند تواعد ضروری یا گریہ قواعد نہ موں توجیا کا تنگسبیہ نے کہا ہے" دیوا مذ عاشق اورشاع زيبنوں كا درجه ساوى بموجائيكا" اَس بين شكت بنبيں كەنتىل نىبنوں كا بمباك مونا ہے مكن دلوكۇ نتخبل بےلکام اور غیبننظم ہوتاہے ۔ ووبل سب تجھی جانور ببداکر ناہے تھبی انسان تمبی کوئی درخت ا وِر اسى طرح دنياكى انتيا، يركب بجب مرقع ـ عاننق كانخبل اننا بے لگام نبیں بونا اس كى جولائك ومعشوق اور ال متعلقات مونے بیب اس جولالگاه میں عانق کانخبل سمی دیوانہ کی لطرح بے لگام مونا ہے ۔ تھی کہیں اور سمی کہیں۔ برخلاف ان دونول کے نناعر کآئنبل سد ہایا ہوا اومتنظم ہوتا ہے۔ و و دنیا کوغورسے دیجیناہے نط<sup>یع</sup>ے نوانين سے آگاه موتابے ـ زندگی كاسارسے وافف موتاب أنبكيس خداكى نبائى موئى دنيا كے مفالا، میں ابنی اکیف اور دنیا پریداکر اے جوتقریا وسبی ہی مونی ہے ۔ اس کے انسان خداکے بنائے مو ئے النانون كى طرح زنده اوردى روح موتے ہيں ۔ ويا بى كل كرنے رہتے اسينے اسويتے اورغوركرتے ہیں جیسے کہ دنیا کے واقعی انبان اگردنیا میں ولیسے ہی مالات بیدا کردئے جائیں جو تاعر نے ابنی نفینیف میں بیدا کئے ہیں نوان ملات میں دنیا مرب می دیباہی انبان بیدا موگا جزناعرنے بیدا کیا ہے ۔ بہی ہو ہکتہ

جس کی نبا پرشعرا کو تکا نه ه الرحمٰن کها کیا ہے۔

شکید کورا ما میلی کولیخیاس بی اس کے بهیر و مهد کو دیکے جو واقعات اس برگزرے ہیں کہ یا و والیے نہیں کہ اچھے خاصے انسان کو باکل بنادیں اور الیے دماغی خلجان میں اگر کوئی انسان واقعی متبلا ہوجا نوکیا وہ نوکھتی کا ارادہ نرکز کیا ؟ جولیس سیزر کو یعے 'بروٹش آگر جہ سیزر کا دوست ہے گرو طمن برستی اور از دی اس برغالب ہے۔ جب مختلف طریقوں سے اس کو باور کر ایا گیا کہ سیزر ملک کو خلام بنار ہا ہے 'تو اکثرہ اور ملک کو سیاس کو باور کر ایا گیا کہ سیزر ملک کو خلام بنار ہا ہے 'تو اکثرہ اور ملک کو سیاس کو باور کر ایا گیا کہ سیزر ملک کو خلام بنار ہا ہے 'تو اکثرہ اور ملک کو سیاس کو باور کر ایا گیا کہ سیزر ملک کو خلام بنار ہا ہے 'تو ایک کو باور کی کو باور کر ہونے کو بروٹس کو آپ کو باور کی کو باور کو باور کی کو باور کی کو باور کی کور باور کو باور کو باور کو باور کی کو باور کر باور کیا کو باور کو باور کو باور کی کو باور کو باور

غرض الرا کمان شاء کا یہ ہے کہ پہلے تو وہ زندگی کو سمجھے فطرت کے قوانین سے واقف ہوا وراس علم کو میچ طور پراپنے شخبل برینطبق کرے ۔ تب کہیں و ترخیل تخلیف شخیل ہوگا۔ اور اس سے وہ حوام ریاد سے نظیر گے جن کی جبک رہتی دنیا بک اتی رمیگی ۔

اس می تنگ بنیں کہ منیل گاریا اول نویس اپنے ذہنی ذخیرہ سے چند با توں کو نتخب کرتا ہے ا گریکل بالکل غیر شعوری ہو تا ہے۔ رسکن نے نناعروں اور صناعوں کے تخیل کی سنبت لکھا ہے کہ یہ لوگ جو کھیے اپنی زندگی میں سننے اور دکھیتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کے حافظ کے غیر محدود ذخیرہ میں محفوظ رہتی ہیں ' اس کو وہ وقت براستعال کرتے ہیں۔

جب مثا برہ بخربہ اور تنائج اس طرح مرتب کئے جائیں کہ اس سے ایک نئی چزید اہو جائے تو یہ بخیری ہے۔ اور تنائج اس طرح مرتب کئے جائیں کہ اس سے ایک نئی چزید اہو جائے تو یہ بخری ہے ہے۔ تنظیق ہے اسکانی کے اسکانی سے محدو دہیں۔ ہر فرد کی حقیقی زندگی کو جس قدر جا جہ کھائے اور کہ کھائے اور کہ کہ انتیاء کو جہیئے ہے۔ ارسے خیال میں جوڑتے اور ان کو ایک تحلی صورت دیتے رہتے ہیں اور ان سے ننائج متنبط کرتے ہیں کہ فلا چزیدی ہوئے ہیں جوکوئی زندہ مقدور چین نہیں کرسکتے۔ چزیدی ہوگے ہیں جوکوئی زندہ مقدور چین نہیں کرسکتے۔

اس کے اس کا کوئی مرامی اثر ہارے جذبات پر ہنیں مہوتا ۔ گر شاعریا تمثیل نگار اس رازسے وانف ہوتا ہے کراپنی تخیلی دنیا کو اس طرح بیش کرے جو تعیقت کی نضویر ہویا اس سے بھی زیادہ دلیجیں ۔

، هم خواب میں ابنے گذشتہ تجربہ کی بنا پریض او فات ایسی تیبزیں دیکھتے ہیں جودجیں بطوم ہوتی ہیں اور مراک میں کا میں میں اسلام اسلام کا میں میں اور اسلام کا میں اور اسلام کا میں میں میں میں میں اور اسلام کی میں

اسلی نگ میں دکھائی دیتی ہیں۔

تفاغواب بين خيال كوتخوس معامله جب أنحه معلل كئي زيال تفانسودتها

گرجب خواب کی حالت گرزجاتی ہے اور بھرہم وہی حالت اپنے آپ پر طاری کرنا چاہتے ہیں تووہ صورت نامکن ہوجاتی ہے کیوں کہ اب ہیں خواب کی چیزوں کو اتدالل کی کسویل پر کسناٹر تاہے گرخواب کی چیزوں کو اتدالل کی کسویل پر کسناٹر تاہے گرخواب کی جیزوں کو اتدالل کی کسویل ترجیب نظا ہرکے حالت میں ہم بین اس کا احساس ہنیں ہوتا ۔ ہم خواب میں ڈر تے اور ان کے معفول سمجھنے کی اتدالل تو ت غائب اس کی یہ وجہ ہے کہ اس وقت ہاری انتیا، کو مقابلہ کرنے اور ان کے معفول سمجھنے کی اتدالل تو ت غائب ہوجاتی ہے ۔ بعب ہم سوتے ہیں توہا را تبخیل سل بیرار متنا ہے گر ہاری انتدالل فی قرت سوجاتی ہے یعفی اور واہی تناہی چیزی پیش کرتا ہے جن کا تعلق قادن کی اور واہی تناہی چیزی پیش کرتا ہے جن کا تعلق قادن کی حقوا نین سے بالکل مبدا ہو تا ہے ان کوم محض خیالی نضویر یں کھینگے ۔

"خیال سے ایسانغیل مرادہے جوبغیریسی رکاوٹ یا ستدلال کی رمبری کے کام کر اہے"

تلازمی نتخیل' استنیا' نفور' یا خیال کی جذباتی تقویروں کے سابقد متباہے ۔اگراس اٹیلان کی بنا جذباتی رست تدیر ندمونواس صورت میں اس کومض خیال یادہم کہتے ہیں۔

تسری صورت بیت کی کالت اس سے ملیحدہ ہونی ہے اس میں شاعرا پنے خیالات کی ترجانی کرتا ہے اور وہ ترجانی اس طرح کی جاتی ہے کہ تناعرا پنے جذابات کو دوسری چیزوں سے والبتد کردیا ہے کویا وہ ان اخیائی النانی صِفات یا ناہے اور اس بردہ میں اپنے دلی خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کویا وہ ان اخیائی النانی صِفات یا ناہے اور اس بردہ میں اپنے دلی خیالات کوظاہر کرتا ہے۔ جیسے

والكراقبال" بال عيد" كو معالمب كرك كبته بي -

غُرِّهُ شُوال لِي نُورِنگاهِ روزه دار آل که تقی تیرے لئے ملم را یا انتظار مرازی انتظار مرازی انتظار مرازی م

۳۶ جے عَلَم کے را بیس تینج آز ماہو تنے بیم جے عَلَم کے را بیس تینج آز ماہو تنے بیم اوج گرووں سے ذرا دنیا کی بیتی دکھ ہے ۔ ابنی بِغنت سے ہارے گھر کی تی دکھ کے یبان نناع طیا ذکو ذی حس فرض کرتا ہے اور اس کو مخاطب کرکے اپنے جذبات اور تا تزات کا

اظہار کرناہے۔

ذراغور کریں نومعلوم ہوگا کہ ہارا روحانی تامتر ہی ہارے احساسی خربوں کواہمیت دیما ہے ۔اگر دو<del>ما</del> ناتزمومو د نەمونوزندگى مىكارىپ ـ

جب بمكى أغ مى سيرك لئے جاتے ہيں اس كے سنردر ختول اور كيا بوئے بجولول كو بالمجىكسى الاب كاندار في بيله كربطون المحجليون اوراس كادلكش منظركود كيفية بن توان تمام جيزون كا دكيف سے ہارے ول برایک کیفیین طاری ہوتی ہے مگرہم اس کوشخبل نہیں کہ سکنے شخبل کا اعازاس وفت ہو او جب ہم ان انباکے دیکھنے سے روحانی تر لیتے ہیں اور حب روحانی اہمیت بدا موحاتی ہے تووہ ہارے حذات اکسانے کی فیقی علّت ہونی ہے۔اس سے ظاہرہے کہ تناعران انبیا کو بیان ہی ہنیں کر المکدان کی زجانی ہی كرنا بى ـ وردسور تقد كها بى كىسى چىزكولىمىك طور بردىكىفىدا درغوركرنے سى قبض اوقات تخل كى راه ميں ر کاوٹ بیدا ہو جانی ہے ۔اس کی نف یا تی تنبیل یہ ہے کہ اس کا د ماغ غیر شفوری طور براس کے متاہدہ ہی ہیں مصدوِت رتبا وادائك را التاور عطور برادا بنيس مونف اس كفاع كاكام بي بنبي ب كدان كي مو بوتفوم کھینے بلکداس کے انزکی نرجانی می کرے۔ اور اس میں اصل کی ایک جھلک ضرور نما یاں مو۔

ایک اُقیبی مثال وُرسفولڈ نے بہ دی ہے کہ ہو مرنے الیڈ میں ہمبین کے مُن کا بیان کرنے میں اس کے خطوفا كا ذكر نہيں كيا بكدايں كے تن كانزوكھلا باہے جو لرائے كے تجرب كار برصول برموا۔

"به كوئى حيرت الكيزبات نهبب كداروجن اورصيبت زوه اليجين نے البي عورت كے لئے اتنے وصلك

(B. Worsfold)

٣ (اليدنزجيه أنكرنزي )

(Troy) are

تقلیفیں برداشت کیں۔ وہ ایک ہراس ادالنے والی غیرفانی دیوی نظر آت ہے "

جب ایک جنرکے دونوں خ بہائے جاتے ہیں تو تیخیل کی انتہا ہے۔ اس طرح تیک ترجانی کرہا ہے ان اٹیا کا جن کاہم احساس وادراک کرتے ہیں۔ خارجی تناعری میں بیفرض آسانی کے ساحة انجام دیا جاسکتا ہے گر و اخلی تاکو میں جہال انسان کے کروار کی حقیقی یا تخلی نرجانی کی جاتی ہے یہ بات بہت شکل ہے۔ جب کوئی صنعت انسان کے مردار کو ظاہر نیس کرسکتا تو اس کی کتاب دلیجسے ہی نہیں منتی۔

ان مبنوت موں کے غیل میں جن کی مثالیں او پر دی گئی بیب خی الامکان امتیاز کرنا چاہئے کو ان میں ایک دوسرے سے ذرین نعلق ہے۔ ایک دوسرے سے ذرین نعلق ہے۔

نام النان صفات میں زیا وہ مغید اور کار آمد جینی ہے' تمام ادبی نخر بروں میں نخیل کا ہونا مذود کے سے ۔ جس قدرادب اعلیٰ موگا اسی قدرنخیل بھی پاکیزہ ہوگا ۔ خصومًا ناول' واستان میں نواس کی سخت مذور نظم میں نہیں ہے جلکہ بغیرا کیے نتاءی کہلانے کی متی انہیں میں نہیں ہے جلکہ بغیرا کے نتاءی کہلانے کی متی انہیں

اورنه صوت ناعري مي مكركل فنون لطيفه ميراس كي رسي مي المبيت ہے -

اس وفت جارامفصد به بنلا ایک ارد ونیا ناولی میشمنیل سے کتناکام لیا گیا ہے اور فیا نول کے مصنفوں کا تخیل کس درو کا ہے۔ خیالی افسانول میں اس وفت جارے بنیز نظردا تنان امیر مزہ ہمیں اس وفت ہارے بنیز نظردا تنان امیر مزہ ہمیں اس سے موش کی گئی ہے اگر جذیالی فقوں کی فہرست میں سبسے لمول کملسم ہوش را یا بوشان خیال کا ملسلہ موسکتا ہے لیکن اختصار کے لما فی سے داستان امیر مزہ ہمیں زیا دو مناسب معلوم ہونی ہے۔

## قصة يرتنقيث

واستان امیرمزه کا قصه ماینج پر مبنی نهیں ہے سکین اس بر انتخصیتیں اسیمی ہیں۔ بورے فصیب مرکزی شخصیت حضرت امیر حمزه کی ہے۔ نوشیروان کا بیان افاز فصه سے آخر اک رہنا ہے۔ واسان نگام کا مقصدام جمرے زوکی شجاعت کوجبکا ااور نوشیروان کو بے وفا کا دان اور طور بوک تابت کرناہے۔

ناینی انتخاص جن کے کروارزیادہ اہم ہیں وہ نوشروان ' امیر جمزہ اور بزر جمبر ہیں۔ معدی کرب کی جی آریخی شخصیت ہے گراس قصد میں اس کا بڑا حصہ نہیں ۔ عمروعیار کی شخصیت بالکام صنف کی تمنیلی بیدوار ہے اورامی طرح مہرکٹار اور نقید غیرا ہم شخصیتیں ہے ۔

ہم نے سبیالتغیل کے خمن میں رسکن کا فول کھھا ہے کہ نناعر بامنناع جوجو بانیں اپنی بوری زندگی میں سنتے 'وکھیتے اور محس کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کے مافظہ کے غیر محدود ذخیرہ میں موجود رہتی ہیں اور وہ ان کا استعال غیر موجود لھور سرکرتے ہیں۔

داتان امرجمزه کے صنف نے جس ماحل میں نشو و نما یا کی وہ خابص ایتیا ئی ہے۔ مغربی خیالات کا اشر اس وقت کک ملک میں اجھی طرح بنیں ہوا تھا اس لئے ماری نما ب التیا ئی رنگ میں ڈو بی بوئ ہے۔

تمام داتان کو پڑھنے سے سعلوم ہوتا ہے کہ مرتب نے کئی ایک مشرقی فقتوں کو اپنالیا ہے۔ اس میں کلستا اس قصة کا مامذ ہے جس میں سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو جوئشتی میں بہت گھرا آ متھا عوط دیجر کا لا توآرام سے معطوعی اس معنوں کے ایک تعموعیار سے متعلق کر دیا کہ وہ محیلی برکو دیڑا گرجب وہاں سے معطوعی اس کے موجب وہاں سے

زنده تكالاكيا تو خاموش مبورما \_

معباغ بیداد میں انقش نے بادشاہ کے گئے جو تخت بنوا یا تقاس کی تصویر قصد نولیں نے تنا و مہاں کے تخت کی سی کھینچی ہے ۔

مندوستان کے سفری امیر مع اپنے رفیقوں کے تشمہ ایکے احتوں میں گرفتا رموجاتے ہیں۔ العالمیلہ میں سند باد جہازی کے فصد میں تشمہ بایکا ذکر آباہے اسی طرح گرداب سکندری اور منار کا قصّہ الف بیلہ سے بیا گیا ہے۔

غرض مخلف تعبوں سے اخذکر کے واشان کو مرتب کیا سبے ہم بیاں نفتہ کی بندش بارتیب سے بیم میں نفتہ کی بندش بارتیب سے بیم شکریا ہے کہ استفال کو حدید معنوں میں قصہ (ناول سمجفا اور قصۃ نوابی کے اصول میں تعبہ ایک فعل عبت ہے۔ البتہ آگے حلکہ ہم اشخاص واشان کے حقیقی آرینی حالات اور داستان میں ظل ہم کئے مہو ئے کہ وار دونوں علی و مللی و بیان کرتے ہیں جس سے ناظرین کو مقابلہ کے بعد مصنف کے تعمیل کا مسیح اندازہ ہو سکے ۔

اس سارے نعدیں اکشر موقعوں برلڑا میوں کاسین نتا ہنا سے لیا گیا ہے اور اس کے انتصار مجم من وعن فقل کردئے گئے ہیں۔ بیشعب راکٹر موقعوں براستعال کیا ہے۔

نومزبے زوی ضرب اوش کن سیم ہردوعت امرانیا موابی کا اول انتخاب اول اورانیا مقابل چاہتا۔ اول ایک دوسرے کا اورانیا معلوم کرلتیا اور کہتا کہ ایسانہ موکہ تو گفتام مارا جائے۔ اس کے بعد خاس طور پر اپنے مقابل کو ہوسنیا رکر کے وار کرتا ۔ ان وونوں میں لڑائیاں ہوتیں۔ گروہ اکنز پر ابر رہنتے یا کسی ایک کہ مقابل کو ہوسنیا رکر کے وار کرتا ۔ ان وونوں میں لڑائیاں ہوتیں۔ گروہ اکنز پر ابر رہنتے یا کسی ایک کہ کرور ہونے کی صورت میں ایک بی وار میں اس کا خاتمہ ہوجا آ ۔ حب اس پہلوان کا خاتمہ ہوجا آتو دور اسیدان جنگ میں آتا۔ بعض او قات الیا ہوتا کہ صرف ایک شخص سے سار النگر مرعوب ہوکر عجاگ جاآ۔ میدان جنگ میں آتا۔ بعض او قات الیا ہوتا کہ صرف ایک شخص سے سار النگر مرعوب ہوکر عجاگ جاآ۔ ایک شخص کا دن بھر اپنے حریف سے لڑتے رہنا اس زمانہ میں ایک جیب بات معلوم ہوتی ہے۔ گرائس زمانہ میں تیمن کے ہرائی حلہ سے بھنے کیلئے گمرو خاص خاص وار وجانتے سے وا ور اپنی ساری عمرائی ای

م ف كرتے تفے ـ

بعض مزفعوں برفقہ نولیں نے سلطنت مغلبہ کے زوال کے وقت فوج کی جو مالت منتی اس کی نفور کی جو مالت منتی اس کی نفور کھینچی ہے ۔ شنگ لند صورا ورا مبر حزہ میں جو لڑائی ہوئی اس رات سپاہیوں میں جوچہ میگو باس ہوئیں وہ بالکل آخری دور کے مغلبہ شکر کی تفویر ہے۔

اس تعدّ میں ابرا نبول کاغرور و تحظ مرکبا ہے اس وقت ابرانی عربوں کو بہت ذلیل محجفے تھے نوشروان اوراس کے وزرا کی تفتلومیں اکثر اس کی حبلک نظر آنی ہے اس کے ساتھ ہمی معنّف نے اپنی جانب سے مغلیہ خاندان کے زوال کے وفت سلطنت کی جو حالت بختی اس سے بہت کام بیاہے۔

قصدنویس نے مس طرح اس سے بیٹیز کھھے ہوئے قبوں میں شکلول کوئل کرنے کا طراقی اختیار کیا گیا ہے اسی بیمس کیا ہے اس کئے اس میں افرق العادۃ با نیں کٹرت سے ہیں۔ اکٹر موقعوں برحضرت آدم مضرت خط حضرت ابیاس مضرت داور 'اشخاص داست نان کی میں سمندر میں کھی شکی بر مفودار ہو کرمشکل کو رفع کرتے ہیں یہ باتیں رفتہ رفتہ زائل ہوتی جاری ہیں گرائس زمانہ میں ان کوخین علی نضور کیا جا نا تھا اور ان برا توام اکٹر افراد اور داست مان نولیں کا اعتقاد تھا۔ انہیں خیالات کا مظہریہ کتاب ہے۔

واستان نوسی کا مشاء اس قصد سے بیمبی ہے کہ ابتدا سے اسلام کے حالات بیان کرے لینی اسسلام کس طرح ترتی کرنا گیا۔ اس مقصد کوئیش نظر کھکراس نے امیر حمزہ کے پردے میں اسلام کے بعد کے حالات اور پارسیوں اور غیرا توام کا حافظ اسلام میں آ ما نظا ہر کیا ہے۔ کیونکو فصد نوسی کو معلوم ہے کہ نوشیر وال کا کا زامہ اسلام کیجہ د نول پہلے اور امیر حمزہ کا اسلام کے جیندروز بعد حتم ہوجا آہے۔ نوشیروان نے آل حضرت کی ولاوت کے جید یابات سال بعد ہی وفات بائی اور امیر حمزہ بدر میں بہا دری سے لڑے اور آحد میں شہید موسے۔ مجب یابات سال بعد ہی وفات بائی اور امیر حمزہ بدر میں بہا دری سے لڑے اور آحد میں شہید موسے۔ ان چیزوں کو پیش نظر کھکر جہال جہاں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذکر کہا ہے وہاں اس بات کا بچر اشارہ کر دیا ہے کہ امیر حمزہ لوگوں کو لت ابر ایمیہ میں وائل کرتے تھے۔ اس طرح قصہ نولیں نے اہل اسلام کے اسلام خصوصیات بیان کئے ہیں جو اس کی ذہنی دنیا میں موجود تھے۔ چیا نید حمر مگار کے متعلق فصہ نولیں نے ایک کھا ہے کہ معاہرے کو مقد نولیں نے ایک حمل طرح تجریز و کھنیں کی ہے معاہرے کو مقد تو تھیں نے ایک حمل طرح تجریز و کھنیں کی ہے کہ معاہرے کو وہ ایک میں طرح تجریز و کھنیں کی ہے کہ معاہرے کو دوا بیت الکرسی ٹریوکروم کرتی ہے یا بزرح ہرنے اپنے باپ بنت جمال کی جس طرح تجریز و کھنیں کی ہے کہ معاہرے کو دوا بیت الکرسی ٹریوکروم کرتی ہے یا بزرح ہرنے اپنے باپ بنت جمال کی جس طرح تجریز و کھنیں کی ہے

وہ موہبو مند کے سلمانوں کے ہم ورواج کے سوافت ہے۔ مثلاً مقبرہ بنواکر روشنی کرنا اور فائتہ ولواکے غراکو کھلاً تقتیم کروا نا اور چالیس دن اجبلم ) تک وہاں رہنا۔

۔ قصہ نوٹس کانتخیل میت زیروست ہے اس قصہ کا جال نہایت عمرہ ہے۔ ابندا رہی سے ایک مونہ د مجبی بدا موجاتی ہے جنتم فصہ کک باقی رہتی ہے اس طرح ایک دا تا ان کے بعد دوسری داتان برصنے میں زا وولطف آتا ہے سنن جال کے قتل کے بعد ہی اس کے انتقام کا خیال بیدا ہوتا ہے ۔ اس انتقام کے بعد نر رمبهر کی کومبیب مبتین گوئی نشروع مونی ہے جس کو تاریخی اہمبت حاصل ہے اس کوسی فدر بدل کر فصانو اس فے حضرت امير مزه' مغبل اور عمروكي جانب منسوب كردياه . اميركي تعليم وتربيت كے زمانه كابہت دميج ال بیان کیا ہے۔ بھرمہرنگار کے مثق سے قصہ میں جان راجوانی ہے اور وافعات ابسے میں آنے ہیں جن سے امبد مبندصتی ہے کہ ان دونوں کی تنادی جلد موجائے گی ۔ گرفصّہ نوبس نے نہابت دانا ئی سے بہلے ہم تأثی<sup>ل</sup> ميں يہ بات ظاہر کردي تقي که ايك برطينت مصاحب كي وج نوشيروان كو بريشاني اعطاني طريعي ميناني مندوستان سے جب امیرلند صور کو گرفتار کر کے لاتے ہیں تو بھر خبک کے اکسانے سے نوشروان اميركوروم بونان مصررواندكرًا بهاس طرح ان كي ثنادى موني بنس إني جب امير مزه ان مهمولكم فتح كركے والي آنے ہيں توجھي ان كي مراد پوري نہيں ہوني آخر كار وہ مهركاً ركوابنے قبضہ ميں كرينية ہيں۔ اس کے بعد قوی تو تع ہونی ہے کہ آن دونوں کی ننادی ہوجائے گی اور و عیش وعشرن سے زندگی بسرکریں گے ۔ نیکن پرستنان کاجو ذکر فصہ نویس نے آغاز فصہ میں کیا تنظامس کا لمہور موتا ہے اور امیر المفاره سال کے گئے برستان جلے جانے ہیں جس کی وج فقہ نوبس نے برگطری ہے کہ وہ" انتاءاللہ" کہنا بعول گئے تھے ۔

پرستان سے واببی کے بعد مہر نگار کا نکاح امبر حسنہ وجا آہے۔ بجو بھی لڑا میوں کا بلسلہ جاری رہتاہے۔ آخر کار مہر نگار ماری جاتی ہے۔ امبراس کی قبر بر بقبل کے ہمراہ بیٹجہ کرمجاوری کرنے بہاں میعلوم ہوتاہے کہ اب توقعہ کا خاتمہ ہو گیا گرفعہ نویس بچراس کو طول دینا ہے اور لڑائیگا بیلسلہ جاری رکھتا ہے۔ نوشیروان اپنی بوی کے قتل مونے کے بعد ملطنت جیو ڈکر صلاحا آ ہے۔ امیراس کی ٹلاش میں جاتے ہیں جس سے قصد میں بچر حان بڑ جاتی ہے۔

سب سے زیادہ لطف اس قبقہ میں اس وقت آنہے جب امیر مزہ نوشیروان سے مکر اس کی تکالیف کا باعث دریافت کرتے ہیں اور اپنے آب کو ظام نہیں کرتے اور کہتے ہیں "اگر میں امیر مرزہ کو گرفتا رکر کے لاوو گئے تو میں اپنی گرفتا رکر کے لاوو گئے تو میں اپنی دوسری میٹی سے تخطا را نکاح کردوں گا۔

یه 'بات قصدنوس کوخوب سوجی اس سے معلم ہو تاہے کہ بجر دوسرا داقعہ ہونے والاہے۔ جبنا نجہ
باوجو و ختک کی مخالفت کے نوشیروان اپنی جبو ٹی ہٹی کی ننادی امیرسے کر دنیا ہے۔ ایرانی اپنی عصبیت کی
وجو امیرسے مقابلہ کرتے ہیں ۔ آخر کا رنوشیروان سلطنت جبو ڈکر اپنے جیٹے ہر مزکو تحت نثین کر دیا ہے
اور امیر حمزہ آنحضرت کی خدمت میں حاضہ ہوکہ مشرف باسلام ہونے ہیں اور اُصد کی جبگ میں شہید ہوئین باوجو و کمید دانیان نویس کے ذہن میں فومی اساطیہ' رسم ورواج و معتقدات کا ذخیرہ موجو دہے گر
بعض اوقات وہ اپنے تخیل کی عنمان کو بے تحاشا جبو ٹر دیتا ہے۔ جس کی وجو اس کا بیان غیر دلل ہوجا آب

قبا دکے وزراجب اس کے خواب کی تعبیر بنیں بیان کرنے نو وہ کہنا ہے " قسم ہے آتش کدہ نمرود کی اس کے بعد ہی اس کے وزیر کے منعلن ککھا ہے کہ اس نے لات ومنات عرب کے بعد ہی وراسے غورسے صنف اس غلطی کور فع کرسکتا نظا۔

به استهمی انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص اپنے بَاغ کا مام مِس مِی وَقِعَی عَلَم ہُوا ہو۔ " باغ ببیداد" رکھے۔

تعمایت قباد میزم فروش میں تو معنف کے تنمیل نے گذست: وا فعات کی کذیب کی ہے۔ جہال کک اس داشان کا تعلق ہے بزرجہر کی میٹین گوئی مرت ہو صب سے ہوتی ہے گراس سکایت ہیں ولآرام کے مفاجہ میں بزرجہر کی میٹین گوئی جمعو کی مہوتی ہے۔ نوشیروان کوفلیم و تربیت کے وقت تو ذہین بیان کیا ہے گرمارے قصّہ میں اس کی نا دانی ثابت کی ہے گرمارے قصّہ میں اس کوئی می نا دانی ثابت کی ہے ستجربہ کے بعد ذلت اسمانی پر نی ہے گر نوشیروان اس سے کوئی میں نہائیا۔
مہرنگار مسلمان ہونے سے پہلے اپنی دائی سے کہتی ہے" فتنم ہے خدائے باک اور لیوییب کی"
اس ضم کے قصّہ بر بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں قصہ نولیں کے خیل نے اشیاد کو بے جو را لا بی کوشش کی ہے ۔

جیباکه اوپر بیان کیاگیاہے عمروعیار کے کر دار کو قصہ نونس نے اپنی ذہنی ذخیرہ سے بیدا کیا ہے اور اس میں سب سے زیا دہ کامباب رہاء موعیار کی اسی دلحمیب شخصیت ہے کہ باوجو دالم انہوں کے قصہ سطیعیت ہمیں اکتا تی۔ اس کےعلاوہ نوشیروان کے کردار کو اس نے بالکل نیا جامہ بہنایا ہے۔

حضرت امبر حمزه کے کردار کو جس فذر قصہ نولیں کے امکان بی تھا بڑھا بڑھا کر بیان کیا ہے ۔ اور نوشیروان کوانتہا درجہ کا ذلیل ۔ بہانتک کہ چور ثابت کیا ہے ۔

اب ہم افراد قصد کے ناریخی حالات بیان کرتے ہیں اور بھیران کے داستانی کر دار بیش کر تے ہیں' ان دونوں کے مفالدسے ناظرین کو بیا نداز ، ہوجائے گا کہ حقیقی واقعات کیا ہیں اور ان ہیں صفّف کے نتخبل نے کیا کیا کام کئے ہیں۔

كرداج ضرف المجرث زه

ماریخی کالات ممزوبن عبدالمطّلب بینجر کے جا اور رضائی بھائی تھے۔ آب برے بہاور تھے ۔ آب کرے بہاور تھے آپ کی خاعت اور ولیری کی وجہ بغیر نے آب کواردان اللہ کا خطاب ویا تھا ۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے علم بروار تھے۔ آپ نے جگ بدریں ٹری شجاعت و کھائی۔

میں اسلام کے دخمان اور بیغیر کے درمیان ہوئی تقی اس میں اسلام کے دخمنوں کا سیر سالار ابو سفیان تھا اس لڑائی میں وحتی عبثی نے آپ کے سینے میں برجھی مبعو نک دی جس سے آپ نے انتقال فرایا ۔ کہتے ہر کہ وحتی نے آپ کا بچڑ مجھے انا ہوا مجر ہند معاویہ کی ماں کے روبرومیش کیا۔ اور اس نے اپنے وانتوں سے اس كرجيايا \_آب نے ، د بقول بض و د برس كى مربائى ـ

وامنانی صالات ایج مزوکی دلیری تایخ مین شهر مید آپ نے بدری اپنی بها دری کا تبوت دیا۔ قصد نویس آپ کی بها دری کو دنیا کے بیلواؤن سے مقابلہ کرکے تابت کر تاہے کہ کوئی اور کر وار آپ کے برابر نہتھا۔

آفاز فضم بزرمبر نوشروان كے خواب كى تعبير مي كہا ہے كه

و شام ابن الغمه غيري ايك با دشاه زاده ومشرق مي بيدا مو كا اور بارتها وزيرا

كاتخت وَمَاجِينِ لَبِكَا مِمْوهِ المحاكِ الرَّاحْ المُ وَلَكِتَوْتُ وَمَاجٍ حَضُوشٍ كُنْ الْحُكَارُ

ائ ینین گوئی کی بناء پر بزرجبهر کو روانه کیبا گیا اور کسس نے امیر مرزه کی بیدایش کے وفت طابع کو وغیب کرکھا ۔ وعیب کرکھا ۔

مدى دوشان مي المسس بيشين كو ئى كى حبلك يا ئى جاتى ہے۔

بریدانش کے جدروزبعدامیر کاگہوار ہ بزرجہرکے کہنے سے بالافا: بررکھواو یا جا ہے اور وہم ہوجانا بزرجمہرعبدالمطلب سے کہ دنبا ہے کہ امیر حمزہ شہبال بن ثارخ کے باس سات روز رہنیگے اور انھیں برنا میں دیؤ بری عن عول وشیر کادودو دو با یا جائے گا ۔ تاکہ عالم جوانی میں وہمی سے دہشت نہ کھائیں۔ اورامیر کا بیاہ آسمان بری سے ہوگا ۔ ابتدا ہی سے ان کی زندگی میں مافون العادة عنصر شامل کر دیا گیائے۔ امیر کو اپنے دوشوں سے بہت محبت عنی میں انکا ساتھ جبوط ناپند منہیں کرتے تھے ' جانچ متبل اور عمرو کا انہوں نے ہیشہ ساتھ دیا ۔ عمرو کی خاطر انھوں نے اپنی سارتی لیم بر باو کی ۔ جب عبد المطلب نے عمرو کو گھرسے نکالدیا تو امیر نے کھا اکھا ناجیوڑ وہا ۔

ر برجبهرنےامیرکے پاس تالف روانہ کئے تقے عمرو نےامیرکود صوکا دیر کہاکہ 'نی برزاجداکیا بْعُكَّان تَضاجوالوشيروان كے باب قباد كے عبد ين آكياكيا .

بزرجمهرانبدا، میں ایک فدست بر امور مقا جب بہبود نامی وزبر خبانت کے جرم می قمل کیا گیا تو به دائن (کمیسکفون) میں منصب وزارت بر فایز جوا۔ مزدک کوجس نے فباد کے زمانہ میں مغمبری کا جوگا کیا تھا الونٹیروان نے بزرگ مہر کے کہنے سے قتل کروا دیا۔

اسی وزبر کے عہد میں مندوتان سے شطر نج ایران بربہنچ جس کے جواب میں بزرگ مہرنے نرو ( جوسر )ایما وکر کے مندوتان روانہ کہا .

الونشروان نے ابک خواب دیججاکہ رات کوابک افتاب تظاا ورابک سیر حی ہے جوابوان کے سرے سے گزرگئی ہے۔ وہ آفتاب حیاز کی جانب سے خرا ماں خرا ماں اور خوشی ونازسے برآمہ موااس کا فعا سے تنام آفان روشن ہوگیا سکن ابوان کسرئی آریک ہی رہا۔

اس نواب کے بامث اونشروا ن آدھی رات کوسو تے سے جبل طرائیکن کسی سے خواب نہیں بیان کیا ۔ حب صبح ہوئی نو بزرگ مہرسے سب حال بیان کیا ۔ اس نے غور و ککر کے بعد عرض کیا کہ یہ ایک راز نہفتہ ہے اسکی تغییر سے تغیب نہ فرائیے ۔

آج سے جِالبَسِ سُال کے بَعد حربوب میں ایک شخص بہاں فدم کھے گاراسنی اوراسقامت کی داہ افغینیا رکزیکا اور کجروی سے استراز کرلیگا۔ دین زردشت کو نبیت و نا بود کر دے گا۔ جاند کو انگی دکھا بیگا جس سے و شن ہوجائیگا۔ کل فدیم مذاہب بہو دین ویسیجیت و غیرہ قائم ندر ہیں گے۔ بادشا ہ کے قصر کے سواسب مکٹ قرنون شاداب و آبادر ہیگا ۔

يبينين گونی خضرنت کے تعلق صفی -

انونتیروان نے بزرگ مهرکواس کے مین عظمت وجلال کے زمانہ برکسی امتام کے باعث مصنباک مہرکے قتل کے باعث مصنباک مہرکواس کے میں استال کیا۔ مہرکو اسلام سے جبند سال پہلے اس نے انتقال کیا۔

اس کے مقالات میں سے ہے کہ ملطنت کا مدار گیارہ چزوں برہے ( ا ) مفنب ہوا سے احتراز ( ۲ ) صداقت وراستی ( ۳ ) و انتماندوں سے مشورہ ( ۲ م ) تعظیم نزرگان ( ۵ ) نید اول کے حالا کی

خبرگیری (۲) رامتوں کی محافظت (۲) جرائم کے انداز سے کے موافق سیاست وعفو (۸) سیا مکالین (۹) قبائل واقارب کے مات سراعات (۱۰) مک کے اطراف وجوانب جاسوسوں کاتعین (۱۱) ارباب خدمت واہل کمال پر مهر بانی ۔

> بزرگ بهرسے بوچیاکه آپ نے علم و حکمت بن به مقام کمیؤکر حاصل کیا۔ فرایا۔ بِنْکُولِکِبُکُورِالغِسُراَبِ دِنْجُرِمِی کُمِرْمِ الْجُنْسُزیر وَتُمَاتِّی کَمَاتِ الْکُلْسِ وَمُنْرِکِهَ بْسُرِالْحِسْمار

بعنی علم و محمت بیں نے اس طرح حاصل کیا کہ کوے کی طرح ملی الصبّاح بیدار ہوتا تھا۔ ادراک مطالب میں سور کی انتخاب مقاطل اوسے کتے کی مثل خوتنا مدکر تا تھا اور مصائب وآفات کے وقت علم صدے انتخاب کے انتخاب

مدے بہت ہے ہوئی این خصیت ہے گرمضنف نے داستان کی ضرورت کے لواظ سے اس کوردوبہ واستانی کی ضرورت کے لواظ سے اس کوردوبہ واستانی کی ضرورت کے لواظ سے اس کو ایک کنا استانی کی کرے ایک نئے قالب میں ڈھالا ہے وہ یہ کہ بزر حمبہر کو رکن ورز میں لاحظ ایف ایسی ملی ختی حس سے بالمن کا حال معلوم ہوجا آتھا چیا نچہ یہ وہ توت ہے جس کی وج نرج بہر نے اپنے بابیب سے لیا اور اسی کی وج قباد کا وزیر ہوگیا ۔

باپ کاانتقام لینے کے بعد بزرجمبر نے اس کے خاندان کے متا تخد اجھا سلوک کیا جنا نج الفن کے لؤا مختلک کی تب ادسے سفارش کی اور اس کو وزیر بنا دیا ۔ مصنف نے اس سے اس کی تنزافت نابت کی ہے۔
بزرجمبر بڑا مرمتھا اس نے قباد سے اجازت لے کر لؤشنروان عادل کو جالیس دن تک قیدر کھا اور اس کے بین کوڑے لگا کے اور اس کے بین کوڑے لگا کے اس سے بزرجمبر کا مقصد یہ تختا کہ نگلیف کا احماس ہو۔

بزرمبر جاکوروں کی زبان سے می واقف متعاجنا نجائوں کے جو اسے گائفتگو نوشیروان سے بیان کردی متی میں کی و جرنوشیروان نے اپنے ظلم وستم سے انتدا مطالیا۔ بزرم ہررال دانی میں لگا نہ روز گار متنا۔ اس نے جننے حالات بیان کئے و مب (بجز کیک کے) میح نظے۔ بنانچ بنخ افغاب اور دراف کا اوال افن بیان کر کے ان سے تمام چیز ہی ہفت ماسل کیں۔ بغبان سے بیان کیا کہ فغاب اور دراف کا اوال افن بیان کر کے اور کے تو کاٹ لیگا جیان پر بالکل میج کیں۔ باغبان سے بیان کیا کہ فغال کے بنچے سانپ ہے اگر تم نہ اروگے تو کاٹ لیگا گور تو نے تبن خون کیا اور دہ اس کا معتقد مو گیا ۔ جب باغبان نے کری کو کاک کیا تو اس نے کہا ایک نو کری اور دو بیج کے " باغبان نے بنس کر کہا تو میں نے تو صوف ایک بی خون کیا "تو اس نے کہا ایک نو کری اور دو بیج اس کے بیٹے میں ہیں جس سے وہ چیران رکھیا اور الفتن نے خیال کیا کہ بیروش ضمیر ہے۔

جب القش نے بختیار کو بزرجمبر کے ارڈ النے کے کئے جیجا اور وہ اس کو ارنا جا ہتا تھا تواس نے کہا تو اپنے مقصد ہے ؟ بزرجمبر نے بیان کیا " تو اپنے مقصد ہے ؟ بزرجمبر نے بیان کیا " تو الفش کی بیٹی برعاشق ہے آگر تو مجھے ارڈ الیگا تو وہ وعدہ لورا ہنیں کر لیگا ۔ اس سے متائز ہو کر وہ اس کے معمون ہوتی میٹین گوئی کر تا ہے جو حرف بحرف بجھے ہوتی جبور نہ ہے ہور نہ بری کے منعلی ہے بادشاہ سے بادشاہ سے بنین گوئی کی تھی وہ بالکل صحیح کفلی ، جہا نجہ القرفیم بری کا فیار الفر فیمبری کا فیار الفر فیمبری کا فیار میں الفر فیمبری کا فیار الفر فیمبری کا فیار الفر فیمبری کا فیار الفر فیمبری کا فیار الفر فیمبری کا مقتل کے بار قران کا تخت و تاج اس کو دائیں ملا .

م برگستیم نے امبر کو زہرہ یا توعام طور بردائن میں یہ خبر شہور موگئی تنی کدامبر کا نقال ہوگیا آت برجہ ہرنے مہر گفار سے کہدیا کدا میر حمزہ زندہ ہیں اور جالیس دن کے افد را جائینگے۔ اسی طرح جب امبر برنتان جلے گئے تواس نے کہا جو کو امیر نے '' انشاد اللہ'' نہیں کہا اس کئے اسٹھارہ سال کے بعد شہر تنظیم کمیں گے۔

بیبی یک میسی کے برجم براور بختک نے نوشیروان کے روبرو میٹین گوئی کی تھی جس میں نوشیروان کودھوکا ہوا اس اس لئے اس نے برجم برکو بختک کے حوالد کیا بختا اس نا باک نے اس کی آنکھوں میں سلائی مجھوادی ، امتداء سے انتہا تک بزرجم برامبر کا ہمدور ہا ۔ اس کے دل میں ہرونت امبر کا خیال دہتا متا بب اس کو امیر کے عشق کا صال معلوم ہوا تو اس نے امیر کی شادی کی بہ تد ہر رکھالی کہ امبر مہند و مثان جاکوئیڈ کو مغلوب کر ایس تو ان کی نثادی مہر رکھار سے ہو جائے ،

اميرب سندوسًا ن جارب تعانواس في ان كى دان مي زمر دمره ركهد يا ختاجكى درده بالكتابي

غرض ہرموقع براس نے امیرکی مدد کی ۔

جب نوشبروان آنشکده نمرو دمیں لکم بال لاکرزندگی بسرکرتا مقانواس وقت بھی اس نے ہر مرسے کہاکہ اس کو امیر حمز و کے سوائے کوئی ہنیں لاسکتا اس طرح غیر شعوری طور برو و امیر حمزه کی دوسری شادی کاباعث ہوتا ہے جونو شیروان نے وطن واپس ہوکرانی دوسری دکی سے کردی ۔

جب عمروعیار نے بنگ کے گوشت کا ہر لیہ نوشیر وان کے مامنے میش کیا تو بزرم ہرنے فاموشی اختیار کی جس کی وجہ نوشیروانی ناراض موکر اس کی دونوں آنکھیں نظوادیں۔ اس طرح اس نے امیر مرزہ کی محبّت میں اپنی آنخصیں کھوویں۔

ترجم دانیال پیرملیدالتلام کی اولا دیس تقاجبا نبیجب وه بادتناه جین کے پاس گیا نواس نے بزجم ہرکو تبخانہ میں اپنے مراه رکھاجب بادتناه نے بت کے سامنے سجدہ کیا تو بزجم ہرتمانتا دیجمتنا کھڑا رہا۔ بادتنا ہ نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی برجم ہرنے کہا

"جوجيز تم نے بنائی ہواسے سبد کس طرح جائز ہے"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ و مدانیت کا خیال اس کے دل میں تخا۔ آخر کا رصیبا کہ اس کور ماسے معلوم ہو جیکا تخابیغیر برگئیں ۔
معلوم ہو جیکا تخابیغیر برگی خدمت میں ماضر ہو کر قدم لوس ہوا اور اس کی آنھیں آجی ہوگئیں ۔
بزجہدر کے کر دار کے بیان میں فتی نقط کنظر سے صنف نے کوئی بات نہیں بیدا کی ۔ بزجہ کی زنگی ہی افوق العادت باتوں سے سروع ہوتی ہے اور اس کے کر دار میں فن کے اعتبار سے طرح طرح کی فلطیاں کی ہیں۔ منتا معتقب کا بہنھا کہ امیر حزوہ کے لئے ایک ہدد دبیدا کرے ۔ اسی ہدر دی میں ترجیر سے وہ تمام افعال ما در ہونے ہیں جو ایک طوع کی نظروا لے کومنی طوم ہوتے ہیں۔ اس لئے اسکے کردار کوعوام اجھاسمے تیں اور اس سے ہدر دی رکھتے ہیں۔

إقى أبيده

دم نکلنا بی کسی طسدح سے آماں ہوتا

سرو کی طب رح اگر نیرزُدُه وا ماس ہوتا تنلِ غنیہ کے نمیں سربہ گرمیاں ہوتا آدمی کمچیمی نبو تأکرانسا ں موتا رثنكِ فعفورنهم رتبئه خا قاں ہوتا لاش بيممي كو في ريال كو في خندال موتا نغش يأكوني توائي مستركريزال مهوتا اس طرح بھی ہے نظرسے کوئی نبہاں ہو تا چامتا ہوں کہ وہی سُروہی سا ما ں ہو تا كوني ان كانه أكرسك أحنب إل مونا اعتبارات بنبتی کی بنا ہے فنائم ہم نبوتے تو کہاں عالم امکا ب ہوتا دُرِ عَمَّا سُوزِعُمْ مِحِ الْ كَالْمُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمِ و دل كاروان تكلنا توسيط كل المفاقيم

مار دالاہے زیانہ کی وو رنگی نے مجھے ہم کہاں مٹھ کے رست میں ترے سٹیس مب محر ومي سب قا فلے وافتوں مرغ نسل مول نبس ميرت زلين كاعلاج طقے نُدوبرکواکپ کے ملسل رہتے ؟

( Y )

ازلىان كفوم مولانات يشاءا برانهينسم عقفو اسی کاراک گایاجار با ہے اشاروی اسی کی دھن میں بیٹی زن جے سازویہ ہےاُسکے رنگ سے زکیو رہا اُکلش بہتی ہم جلوے ساسکے جانہ ہور جنزا بس رده رکئے بول ما قطیمت ہے۔ بیمنے سرکہات آگئے بیجان نارور بتوں کی گردنیں جھائے تاہی انکے نیر سمجھالیں بات ہوکش تھارخاکساڈور بیوں کی گردنیں جھائے تاہی ایک ڈیور سمجھالیں بات ہوکش تھارخاکساڈور ت مروب ذاسی محیط کی ضرا کے لفت کو مستراتے ہیں تغیم رکھان کے مارور لئے دو بھول تھی تھیے وہ خصن بنے بلے کم میری وج بوہور نہو تھے والے ارفیر زمانه نيحبنوا زاب نوشي بهيت جكم گراے عقد ابنگ مذکے ماتے مواجع

# از مولوی خلست الدیخال اصلحب بی الے مددگار نالمی تعلیجات کارفال

جارس میب نے منال ان ان کو دوانواع میں بیم کیا ہے۔ ایک وہ جو قرض لیتنے ہیں اور دوسرے وہ جو وَّض ديني بن يَعْتِيم ربي عدك درست معادرتفريبا كل مندوتا في سلمان ملي نوع مِن اجاتي مِن الله يه ضرور به كدار معتميم كي حديب تيم كي كيرين بين - ايسة الله كي بند ي بي يائت جانتي بي جواني زندگي ى ابتدادمين قرص لينے سے بربہز بنين كرتے تھے ۔ جان كوئى گرمجيب والا بات لكا اوروه قراض ألگ بيل يكن الك زمان السابعي أياكه مينو وصاحب تروت موكك أورحاج تمندول كى قرض سے ونتكبرى فر انے لگے ۔ اس طرح ایک نوع سے دوسری نوع میں بدل جانامِرٹ مکن ہی ہنیں بکدروز مروکی بات جے۔ اگر نوع انان كفشيم اس طرح كيما ئے كدا كي خاد ميں و ولوگ مول جو كتاب كے كبرے ہيں اور دوسرے میں وہ جواس طراح کے کیرے کہلانے کے سخت بنیں نو تیسیم لیمب والی شیم سے زیادہ نطری ہوگی ۔ اس کی وجہ بیرے کہ ومی پر اہونے کے بعد قرض دینے یا لینے والابن سکنا ہے۔ اس کا انحصار ا وه تراس کی معاشی حالت بر موتا ہے۔ لیکن کتاب کا کٹرا ان کے پیٹے ہی سے کتاب کا کٹرا بھر کھکتا س دھو کے میں نہ بڑنا چاہئے کہ ہرکتاب کا و بینے والاکتاب کاکٹراہے ۔کتابوں کا دیجینا اور بات ہے ورکتاب کاکٹرا بننا اور چیز <sub>-</sub> ان میں زمین اور آسان کا فرق ہے ۔

کتاب کے کیروں کی می دنیای ہرچزی طرح میت سی تنیں ہیں۔ ایک قسم اُن کی ہے جونائی یرے ہوتے ہیں۔ ان کو کتاب کا برانٹوق ہوتا ہے اور جہاں کہیں فوبصورت حلد نظر آگئی اور یہ بیابہو

الوطنے لگے ۔ ان کے گھر لوکتب خانوب آب بیاری بیاری دلکش اور خوشنا ملدب یا میں کے جن کی شیں سنہری حروف میں سکراتی ہیں جس طرح نے برتشبید کو جانے دیجئے ۔ اس مے کتاب کے کبرے کتاب کے مُس كماليك متواليا ورقدر وان موقي مي كركنا بول كوهيو كي موني منادينة بي . نه خود إنه لكاتي ميل ور یکسی اورکو ہاتھ لگانے دیتے ہیں ۔ان کے نزد یک جیبو نے سے کتاب خراب موجاتی ہے کھول ر طریدنا اور کھفٹوں برصفاتونس کماب کوستیاناس می کردنیاہے۔ ١١ن١صحاب کاکتاب کا دیجینا ہی ہے کہ تار میں بیٹو گئے اور کنا بول کی قطاروں کو دیجہ دیکھ کرخوش ہوتے گئے اور انحبار بر صفے گئے ۔ ان سے مجسی محولے سے جو بے بن کے ساخہ آب کناب سنغاراً کک بیٹھنے تو نفنب ہی کر دیا۔ وہ بوک پر نے ہیں اور اس فدرا ہمین او سِنجید گی ان کے چہرو بر دوار جاتی ہے گویاکسی نے ان کی صاحبزادی سے بیام دیند يَّا تَعْول سے اس لدِح كا تُلك اور شبه تيكنے لگها جه كو يا التكنے والا امير على مُعَكَّ كے قبيلہ سے ہے اور كماب كو عُمَّاكُ رُضِم كُرنا جابتا ج - ان كمَّا ب ك كيرول كوكمَّاب سافلاطوني ممِّت موتى بد -ان کے اِلک برکس خرابہے ہیں وہ کنا بوں کی حبلہ وال کی خوشنا کی اور سنہری کنیتوں سے ناک مجو جرِ صعاتے میں ۔ ان کو اس ظامری دکشتی اور نظر فریسی سے یہ برگمانی سپدا موتی ہے کہس یہ کتا بی زی و عجبت بی کی بیں ۔ ان کے باطن کا خدامی حافظ ہے ۔ ایک ایسے کٹرے اس درج فلو کر گئے تنے کہ وہ المجيى سے الحبي نفسنبف كوهبي المبي عدمي اروائنت نهيں كرسكتے منے بسرے سے برصنے ہي نہ تھے كيم ديوا سی تعیی ہوئی عبی برانی کرم خور د وکناب برانٹو موجاتے تنے۔ وہ فرایا کرتے تھے کست بینی علم کی خالر ہو تی ہے اورعلم ایک البنی چنر<sup>ا</sup>ہے ۔ کتا ب کی سیرت امس نشنے ہے۔ نری اجمبی صورت سے کیبا حا<sup>ا</sup>معل مِوَابِ ـ ان حفرات كي مُتِت دس دُمونا (Desdemona) كيسي متبت ہے ـ او تقے لو (Othello) کی دموال کھے ٹی دبلد سے اسے سرو کار نہ تھا بلکہ وہ تو او تخفے لو کی سیرت برمرتی تھی. كناب كے كبروں كى من مكا مى ذكر كيا كيا ہے اس سے ملتى حلتى كيروں كى ايك اور شائح ہو جس كامقوله برب كدكتاب اليبي مو<sup>ا</sup>ني جا مبي كد استحس طرح جا بي برن تكيس . ابك إنته مي حقه كى نے ہے ـ كنا بكو ج ميں سے مورا اس طرح كه ذرا الك و صيلے موجائيں اور دسراكرليا - ابكيار جلاجا ناجامتا ہوں۔ کیوں کواس نے میرے گئے یہ چیزیں روانہ کی ہیں۔ اب آب سے زمصن لینے آیا ہول ا امیر بیسئر طول ہوتے ہیں اور اخیں مروسے جدائی بیند نہیں۔

مندوتنان کے سفری عمروا مبرکا سائندونیا بنیں جا بنا گرامبراس کو دھوکے سے سائند لیجا تے ہیں۔ اس سے معلوم ہونا ہے کہ انھیں اپنے دوستوں سے تنی محبت منی کہ کسی حالت میں جُدائی گوارا ہنیں کرتے تھے۔ امیر کی ہیلی بہادری اس سے معلوم ہونی ہے جب انہوں نے تین درخت عمرو کے اکسانے سے جڑسے اکھاڑ دیے ۔ اس کے بعد ہی انہوں نے کرشس گھوڑ ہے برسواری کی۔

جب امیری عمرسات مال کی نفی آس و قت انہوں نے بینی کوشکست دی اور اسے ملمان کیا۔ بران کی مب سے بہلی لڑائی ہے۔ ہی کے بعد امیر کا مقابلہ امیر ختام بن القد خیبری سے ہوتا ہے۔ یہی وہ بہا در مختاجی نے نوشیروان کوشکست دی اور اپنی اسس شغاعت کا نثوت و باجس کی شین گوئی کی گئی تھی۔ گرا میر نے اس کو مار کرتخت و تاج نوشیروان کی خدمت میں روانہ کیا۔

• امیرجب مائن جاتے ہیں تو نوشہوان کی بیٹی مبرگار برعاشق ہوجاتے ہیں اور اس کے مل میں برا برجایا کرتے ہیں ۔ نوشپروان کو اطلاع ملتی ہے کہ کو ڈی شخص اس کے علی میں داخل ہو تا ہے اس لئے و وایک دن قارن کو مقرر کرنا ہے کہ و ممل کی نگر انی کرے اور کسی کو بھی اندرداخل ہونے نہ وے ۔ با وجو دعمر وعیار کی نصیحت کے امیر ممز محل میں جانے ہیں ۔ اس سے معلوم ہونا ہے کہ و کس قدر ولیر مخفے۔

بیشفین می امیر شیر کے یا وُل کو بکر اگر زمین بر و کے ارتے ہی اس سے قصہ نویس اس بات کو ثابت کرنا چا ہم ایس میں ا کرنا چا ہم اسے کہ و کسی ہمیب سے ہمیب چیز سے جھی نہیں ڈر نے شخے ۔

مندوستان میں و ولندھور کا نہا بت ننجاعت کے رائذ مقابلہ کرکے اس کو صلقہ گوٹن کرنے ہیں۔ اور مدائن جاننے ہیں ۔

سے پونان روم اور مصرم امیر حمزہ نے اپنی شجاعت کوجیکا یا اور دہاں خدا کے ضل سے سب برخا رہے ۔ اس کے بعد نوشیروان کی وحدہ خلا فبول سے نگ مہوکر نہر انگار کو اپنی حرامت میں لے بیتے ہوتا کہ وہ اپنی منافعت سے کسی اور سے نثاوی نہ کر دے ۔ امیرمی بهاوری کے ماند ہی رحم کابھی ادہ بہت برمعا ہوا ظاہر کباہے۔ وہ بہوانوں کو گرفار کرنے کے بعد نہایت اخلاق سے برتا کو کتے اوران سے بہ جھتے تنفے کہ" بیں نے تجہ کوکس طرح گرفار کیا ؟ اس کا مثابہ متفاکہ کسی کو دصو کے با کرسے گرفار کرنا جوائم دی کے خلاف ہے ۔ اکثر صور توں بی اوگ کے ان کا مثابہ متفاکہ کسی کو دصو کے با کرسے گرفتا رکرنا جوائم دی کے خلاف ہے ۔ اکثر صور توں بی اوگ کے جہا اضلاق حنہ سے متاثر ہوکر ملمان ہوجا تے ۔ یہ صفت بیغم برخدا کی متنی یہ معتقف نے اسے بیغم برکے جہا سے بیم منوب کردیا۔

جب انتهائی نشرار توں کے بعد نوشیروان روبین اور نبتک گرفتار ہوکر آنے ہیں نوا میر عمر وکو تا ہیں۔ کرتے ہیں کہ نوشیروان کو سی کی کلیف نہ دبنا اور خود ان سے نہایت خوش اخلاقی سے بیش آتے ہیں۔ پرتان میں امبر کا بڑے بڑے دبوؤں سے مقابلہ ہوتا ہے گرو وسب پرغالب آتے ہیں اور تسام پرتان میں ان کی شیاعت کا ڈرکا بج جانا ہے۔

بوبین فولاد تن بری شکلوں سے گرفنار موکر آناہے۔ امیر کے مصاحب اس خوف سے کہیں ایمیر اس کور ہانہ کردیں عمر وکولانچ و بحر کہنے ہیں کئی طرح اس کوتش کرے ۔ عمر وان کے کہنے برمل کرتا ہے ، اس کی الحلاع جب امیر کو مونی ہے نو وہ عمر و کی اس حرکت سے بہت نارامن مونے ہیں اور اپنے عزیز دو ت کو بقول عمر وعیار ایک کا فر کے مقابلہ ہیں سات کوڑے لگاتے ہیں ۔ جس کی وجو وہ اس سے جدا ہوجا آہے اس سے معلق ہونا ہے کہ ابیر کے رقم کی کیا حالت متنی کہ ابیری صور تو ن سے عزیز یوتوں سے جی نار امن موحاتے تھے ۔

امرا پنے وعدہ کابرابرخیال رکھتے تھے جنا نجوا نہوں نے مہرنگار سے جو وعدہ کیا تھا ایفا کیا ۔ مہرنگاریکی وفات برامیر مقبل کے ساتھ قبر بر بیٹھ مباتے ہیں اور دنیا کو ترک کردیتے ہیں ۔ اس سے اُس کی وفاواری کا بھو ملتا ہے۔

امیر کی شرافت کا نبوت اس سے ملتا ہے کہ جب نوشیروان کی بیوی زرانگیز ان سر ماشق ہو جاتی ہے اور دارو سے بیپوشی بلاکران کو قید کرتی اور انباعث خلا ہر کرتی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں '' تو میری مال ہے' جس کی دواہنیں ۔ میری مال ہے''جس کی دجائفیسخت نکلیفیں مرداشت کرنی لیٹنی ہیں گر انفیس اس کی پر واہنیں ۔ جب نوشیروان ابنی بیوی کی نا پاک حرکات سنتا ہے تو شخت و تاج چیور کر کان سیکل جا آگر اور نہایت تکلیف سے دندگی بسرکر تا ہے۔ بزجہر کے کہنے پر بھرا مبرسے اندھا کی جاتی ہے کہ وہ نوشیروان کو تکاش کرکے وطن واہی لائیں۔ امیر باوجو داس کی غدا ربوں کے اس کی جتو میں نکل جاتے ہیں اور بڑی وقتو کے بعد اس کو تکاش کرکے واہیں لاتے ہیں۔

راسے بی امیرنوشیروان سے دریافت کرنے ہیں "اگر میں حمزہ کو گرفنا رکر کے تیرے حوالد کر دولگا تو "مجھے نوکیا دیگا " نوشیروان اپنی دوسری لڑکی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ مدائن آنے کے بعد امیر یا وجود دوستوں کی ضیعت کے اپنے آپ کو قیدی بناکر اس کے سَا منے میش کرتے ہیں ۔

بقول قصدنوبس امیر تمزه نے ہزار ول سلمان کئے اور ان کے بیروؤں کا دائرہ روز بروز ٹر بعث الم محیا ۔ انہوں نے تنام عمر شریفایہ کام کئے اور اپنے اخلاق 'رحم' فیاضی سے لوگوں کے دلوں کوسٹو کرلیا۔ برانسانی کر دار کا اعلیٰ نویہ ہے ۔

#### كردار نوتيروان

اریخی نوشیروان عادل ایران کے باد تاہ قباد کا بٹیا نتا۔ اس کی وفات کے بعد ساتھ کہ بہت خن بنین موا بھا ہے کہ وہ روم ہر اس کے حملہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ روم ہر اس کے حملہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ روم ہر فتی اب ہوا۔ ان کے بیا بات میں بہت کم اختلاف ہے یعض مصنفوں نے لکھا ہے کہ اس نے تنہ نتاہ روم کو فید کیا۔ اس نے بیا بات کو ایرا نمیوں نے اپنی قومی داتان میں شرکیب کر لیا ہے جس سے ای عصبیہ کا فید کیا۔ اس میم کے واقعات کو ایرا نمیوں نے اپنی قومی داتان میں شرکیب کر لیا ہے جس سے ای عصبیہ کی قسیمیا کی میں نوشیروان کی میں نوشیروان کے میں نوشیروان نے میں صلی نامہ ہوا تھا۔ اس میں نوشیروان کا لہم فاتھا : ہے کہ روم سے دوسری را ائی میں نوشیروان نے میں صدیعات اس وفت اس کی عمر بر ممال کی تھی ۔

اس نے نہابت شان و شوکت سے (مهم ) سال کث حکومت کی اور موسطے کم میں وفات پائی اس کے بعد اس کا بلیا ہر مزحیار متخت نشین ہوا ۔ آفاب رئالت سائھ میں طلوع موا اور خو دمفخر موجو دات نے اس بات پر نازکیا ہے کہ آپ کی ولادت الیے مادل یا ثنا ہ کے عہد میں ہوئی ۔

زندهست نام فرخ نوست بروال بدلا گرچ بسے گذشت که نوست بروال نماند گرفقه نوبس اپنے میر وامیر حمز و کے کر دار کو حمیکا ناچا ہتا ہے اس کئے اس کو بے ایمان وعدہ اللہ کھھ تبلی چرتا بت کرنے کی کوشش کی ہے جنا نبچ مصنف کی تعلی تصویر ہے ہے۔ جب نوشتروان بیدا ہوا تو نرجم ہرنے بربیتین گوئی کی

> "بر بادشاه ملک بران می سربس بادشا بت کریگا بلد مفت آمبم سے خراج لیگا ، ایک معاصب بر کے سب سرگردانی سمی سبت استعالیگا "

"باباجان خردار بزمبر كامتورت بغير كحجه كام ذكرنا اوكس إت مين فك

كېنانە مانا "

مرنوشروان عمیب نا دان آدمی مخاکه اس نے اپنے والد کی ضبعت برس نیا ۔
اس نے امبرسے و عد و کیا مخاکد اگر تم لند صور کا سرلاؤ کے تو تمہاری شادی مہر لگار سے کردی جاگراس کے سامتہ ہی اس نے سخت کے مشور ہ سے شہم کو ہندوشان روانہ کیا کہ کسی طرح امبر کو الماک کرے جانبے اس نے امبر کو دھو کے سے زمردے ہی دیا ۔
چنا نیواس نے امبر کو دھو کے سے زمردے ہی دیا ۔

جب البرك مرنے كى جمو ئى خر منتهور مو جانى ہے تو بخلك كے منتور و برمل كرك و شيروان نے

مبرنگار کی تادی اولاد بن مرزبان سے اس بنرط برکردی که اگر جالیس دن کے اندرا میرز لوٹی تو مبرنگار تھاری موجائیگی ۔ اس سے اس کی منافقت ظاہر بوتی ہے ۔ جب امیرزندہ وابی آتے ہیں تو نوشنرواں تجلک کے اکسانے سے امیرکوا ور مقامات برجباک کرنے کے لئے روائد کرتا ہے ۔ دوسر سے سفری قارن دیوبند کو امیر کا من محمد کردے ۔ امیر کے ہمراہ کرتا ہے افرید تاکید کرتا ہے کہ امیر کاکسی طرح کا من محمد کردے ۔

رائند می جب امیرکوپیاس گئی ہے تو یا معون امیرکوز ہرکا پیالہ دیا ہے گرامیراس کوہنیں پہتے۔ اس طرح باربار امیر کے خلاف سازشیں کر تاہے ۔ امیر نے جوخط نوشیروان کے نام لکھا تھا اس سے نوشیوا کے کروار پر نجوبی روشنی بڑنی ہے چنا نچوامیر لکھتے ہیں ۔

باوجوداس کے نوشیروان کا دِل امیرسے مُا ن بنیں ہوتاا ورو ہ الڑائی برابر جاری رکھتا ہے اور تندا دکو امیر کے خلات اجھاتیا ہے۔

شداد كوحب الميشكست ديني بي تووه مدأن جاكر نوشيروان سے انتقام ليا ہے اور اسس كو

ئر فقار کر کے در کے روبرولٹکا دیما ہے "ہرروزاکیٹ روٹی جو کی اور ایک گھونٹ یانی کا دبجر کہا ہے کہ" تر مجھے نہ الآتو میں جاکراس عرب کے ہائتہ سے نصنیعت نہ پا آاور نہ کان میں صلقہ غلامی بیٹنا کی

اس کے جواب میں نوننبروان کہناہے کہ یہ کا م بھک کا ہے اس برنٹراد بختک کو اپنے والے کرنے کے لئے کہنا ہے گرف کے لئے کہنا ہے گرہ نے کہنا ہے گرہ فی سے اس بات برراضی ہنیں ہوتا اور کلیف بردائنت کرتا ہے

اس سے معلوم ہوتاہے کہ نوشبروان کے دل میں نتکٹ کی کتنی مجتت منفی باوجود مجنگ کی فطرت کو جانے کے اس کو نندا د کے حوالہ نہیں کر تا اور خود کلیفیس برداشت کرتا ہے .

نوشروان کی بوی زرگار امیر حمزه برعائن موجانی مهاور ان برا با مشق ظامر کرتی ہے۔ امیر کہتے ہیں تو میری ماں ہے "اس کے بعد وہ ماری جانی ہے۔ نوشروان کواس سے خت ندامت ہوتی ہو اور تنجارت کرنے کے لئے بغیر سی اطلاع کے نفل جانا ہے۔ راستہ بر رہزن اس کولو کے لینے ہیں۔ اس کے بعد وہ بادشا خنن کو اس واقعہ کی اطلاع د تباہے۔ اس کولیتین بنیں آنا کہ نوشنہ وان بہی ہے۔ اس لئے اس کولیتین بنیں آنا کہ نوشنہ وان بہی ہے۔ اس لئے اس کولیتین بنیں آنا کہ نوشنہ وان بہی ہے۔ اس لئے اس کولیتین بنیں آنا ہے اور ابنے غلاموں کے پاس آکر کہتا ہو کہ منظار آنٹ کہ محمد مور میں آنا ہے اور ابنے غلاموں کے پاس آکر کہتا ہے کہ سی نوشروان ہوں "نوو و اس کو باور نہیں کرنے اور مار کر اس کا مندلال کر دیتے ہیں۔ اسلئے نوشروان نیسی رہنا قبول کرتا ہے۔ گرتین دن کے بعد و ہاں سے جمی جواب منتا ہے کہ فقیر تین دن سے زیادہ ہیں فیر سے تا دفیل برکرتا ہے۔

اس سے معلوم موتاہے کہ نوشیروان کس قدر بے وَقوف تفاکہ بختک کے کرتون کی وج بیورتظلیف اسٹھا آ اور بیچ بھی اسکے منفورہ یُمل کرتا۔

ہرمزکی درخواست برامیر نوشیروان کی ناش میں نفل جانے ہیں اوراس کو اس ذلت وخواری میں دیجھکوا بنے آپ کوظا ہر نہیں کرنے ۔ گراس کے مائخہ نہایت مہر بابی سے پیشس آتے اور اس کے حالات در بافت کر ۔ تے اور کہتے ہیں کہ بہ تبراکیا حال ہوا ۔ نوشیروان کہناہے "برنجت عرب کے ظلم سے میں اپنا مک وال واج جوڑ کر موداگری میں نوشی برکرتا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔گرچ دوں نے اباب لوٹ لیا کہ۔۔ امیرنے کہا حزوف تىرى اوپركيافلم كيا...... نوينىروان نەكها" اول دە طبيع تغامبورىرى راكى رواشق موكرمجە سى بول. امير نے كهانم مى مراداككوش موامكور نج دينے تخے."

(نوشیروان امیرمزه کے جواب میں کہناہے)"سیج بیہ ہے جوتو نے کہا گر مزه مبری جان کا تیمن پیغا اور محصے لمک نیمیننا تھا۔ نیکن میرے وزیر میر سے اور مسس کے در میان منالفت و الکر محیض مرتبر لکٹ بر کاک بچوانے رہے ''۔

امیراس برکہنے ہیں اگر مز وکو گرفتار کر کے تیرے حوالے کر دول گا تو مجھے کیا دیکا "نوشیروان نے کہاکہ "سوگندہے مجھے لات کی اور میں تخیر کو میں اور میں تخیر کو میں تخیر کو میں کہا کہ "سوگندہے مجھے لات کی اور تھے دا اور تی کی افزول کرول گا "
مہرا فروز دول گا اور تیجمے دا اور میں گنبول کرول گا "

اس کمة برصنف کی داد دینی چا جئے ابسی حالت بی بنظام بینظر آنے که نوشبروان برابر تون خفا باسخت بدذات مرحفیقت میں برانیا نی فطرت کی سیجی نفوریہ برانیان کی غیر تربیت یا فته نفنی حالت بالکل بیم مونی ہے جنی ایک البینے فل کوش کی اخلاقی نز بمیت ادس محب کوئی ذلت بالکل بیم مونی ہے نو وہ اس تکلیف کے اصل سبب سے نارامن مونے سے زیادہ اس ذریعہ پر نارض مونا اور خصة دکا ان ہے جس سے صدر مربی یا موے بیتے جس سیدسے بیلتے ہیں اس کو وہ اننا دسے زیادہ و قابلین اور خصة دکا التے ہیں یوام جے سے زیادہ و بجالنی دینے والے برخوصة دکا لتے ہیں یوام جے سے زیادہ و بجالنی دینے والے برخوصة کا لئے ہیں یوام جے سے زیادہ و بجالنی دینے والے برخوصة کا لئے ہیں یوام جے سے زیادہ و بجالنی دینے والے برخوصة کا لئے ہیں یوام جے سے زیادہ و بجالنی دینے والے برخوصة کا لئے ہیں یوام جے سے زیادہ و بجالنی دینے والے برخوصة کا لئے ہیں یوام ہے سے زیادہ و بجالنی دینے والے برخوصة کو کے ہیں ۔

ایک دفعه امیر ببرام اور نوشروان عجل مین کار پال لائے گئے اور تھک کرسور ہے۔ نوشروان بیلا موتا ہے اور ان کوا مصاکر کہا ہے کہ کار پال جمع کر لو۔ امبر کہتے ہیں ' نتم سو رہو ہم متحاری کار پال معبی جمع کر دیئے ۔ مگر نوشیروان کو اس سے تنفی نہیں ہوتی اور دوسرے کار اور کی کار بوں میں سے تعویٰ کاروں کار پال پڑا لیتا ہے امبر ہوشیار تھے اس حالت کو دکھ کرانسوں کرتے اور کہتے ہیں ۔

" نوستنيروان كاكيا حال مقااوركيا بوكيا"

اميرنوشيروان كوارام سے مائن واسي لانے بي اور و إل ايب بعثيارے كى دوكان مي كھا أكھا

عواد مقبل سمی و ال بینی جانے ہیں۔ نوشیروان امیرکو پہلی ن لیا ہے اور فرار ہوکر ا بنے تشکر سے جاملتا ہے۔ وطن واہیں ہونے کے بعد امیرانیا وحدہ ابغاکر نے ہیں ۔ جب وہ ابنے آپ کو گرفتار کر واکر نوشیروا کے مَا صنے بیش کرتے ہیں تو مجلک کہتا ہے" امیرکواس وفت ارڈالو اس سے بہتر موقع نہیں ملسکتا "گرزشروا باوجودان کے احمانات کے خاموش ہوجا ناہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوشیروان کا ضمیرالیا نا باک ہوگیا خاکد اب اس کو کیجوا حماس اتی ہیں۔
رہا تھا ۔ انسانی ہت کی یہ نضو براگر جیہ بالکل ضیح تو ہنیں گرساری داشان میں اس سے زیادہ کمل کوئی ہیں۔
سب کر داروں میں مافون العاوت عضر شامل کر دینے سے اصلیت سے دور ہوگئے ہیں ۔ نوشیروان
گو بادشاہ ضرور متعام کر بھر بھی انسان متعام تو از شکستوں اور ذلتوں نے اس کے احساس خود داری کو باکل فطرت کے
فاکر دیا خااس طرح مصنف نے اس سے جوابسی کمینہ حرکتوں کا صاور ہونا بیان کیا وہ بالکل فطرت کے
مطابق اور لائن داد ہے ۔

آخرکارامبرکابیاہ مہرا فروزسے کروتیا ہے گراس کے بعد بھیر خیک کے داو بی آجا آہے اورامیر جنگ کرتا ہے ۔ آخر کار ابنے بیٹے ہرمز کونٹنٹ نشین کر دبیا ہے ۔

جىسى بىنىن گوئى كى ئى تىنى اسى طرح محض تنگ كى وجد نوئنىروان كى زندگى تقلىمنوں بى گرزقى جے ـ اوراس كو ذليل سے ذليل حركت كرنى بلق بى اس كافلت سياه بوگيا تنظا وہ سجاے عاول كے خلالم وعدہ خلاف ' عذار' بے ابيان اور جو رہن گيا ۔

#### كردار بزرجب

مبرون مزرخببر (عربی ) نزرگ فبرا فارسی )واچرگتر در بایدی سوفراد مروزی کا بنیاستا به نوشیروا ماریخی عادل کا بب جلیل انقدر محیم اور وزیر با تدبیب رستنا ، اس سے باپ کالفتب آسانی سے تناب کوایک ہاتھ میں لے لیا ۔ حقہ کا حقہ بیتے رہے اور کتب بینی کی تتب بینی ہوتی رہی بھلانفیس جارالی تناب کا اس طرح وصطر توٹرنے کی کب بہت ہوئی ہے ۔ بھیلے حالوں سی کتاب کو دیجھتے د بھینے رکھنا پڑا توصفو کا ایک فیا لیا اور ولایتی گئتے کے کان کی طرح موٹر دیا یکسی نشانی و ثنانی کی حاجت نہیں ۔

اس فاش کے ایک کیڑے کے کتب فاند میں عمولی الماریاں غیب کسی فاند میں شینہ متفاادر کسی میں بیاں کوئی کتاب اور درال میں نظر نظر نے اتی مقی حس کی سبت بریحم ایں اور درال میں نظر نیا ہوئی موں بنین برنام کے منعتن موٹ برگمان موسکتا متفاکہ معمی میہاں حروف مخفے آب نے کسی کتاب کو کٹالنا جا ہا نو جد کئی حلی آتی ہے یا اگر اس فاند میں مبت سی کتاب نظل اور جو کئی موں اور آب نے ہے نے آگے کہ واک کھینے اور بھی میں سے کتاب نظل میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی موں اور آب نے ہے۔ ان بڑگوار کا استدلال بر متفا اس

ار سے میال کتابی بیصنے کے لئے ہوتی ہیں بازی دیکھنے کو ؟ ایس کتابی کیا کہ ان سے کام لیتے آپ كاول د كھے ياآپ كوادب آواب سے بیٹھ كر بڑھنا بڑے ۔ ابنی كتا بن كيا موئيں و بال حال موئيل -اور بہمبی نوخیال کروکیعلم کوئنا ہونا کیا ہے کتا ہیں سنی زہوں گر تو علم کب ستا ہوسکنا ہے ؟ آب بہ جتنے فیشن ایل کتب خانے دیجھتے ہیں و ہاں کیا خاک کنب بینی ہونی ہے یو<sup>ں ا</sup>کہو کہ کتا بوں کی نمائش بینی ہوتی ہ<sup>و</sup> بعض کناب کے کیڑے اس مزاج کے ہوتے ہیں اور یہ ایک فابل قدر نوع ہے کہ کناب کے بڑھے ہی ان میں تکھنے کی رہیں بیار موجانی ہے۔ وہ بغیریل ایابی دارہم کے برونہیں سکتے۔ان میں سے بعض نوسطروں کے نیچے یا حاشہ برلکبروں کا کھینج دینا کا تی سمجینے ہیں ۔ سکین اس جمان کے لوگوں میں مثیرات موتے ہیں جوما شیہ برکھیے نکھیے فامد فرسائی فراتے جاتے ہیں اور جہاں کہیں فالی صفح ال گئے و اس اپنی اے اورخیالات کا اظہار فرا دیتے ہیں ۔ اس رحمان کی تہ میں آتنی سی کھوٹ ضرور موتی ہے کہ یہ لوگ بیمنی خیال كرتے ہيں كہ جولوگ من كناب كو برصينگے وہ ہارے حاشيے دىجھ كر ہارى قابليت كالو إلان لينگے ۔ ايك عنايت فراس من مي اس قدر متبلا تحقے كدان كے كتب خان كى مركنا ب مشى موكنى خى مد جهان صنف نے كونى الياخبال ظ مركبا جرحضرت كى بيندخا لحربواا ورحبط التفول نے مانتيد براكه عديا" اشاء الله! مجمع بورا بورا اتفاق ہے " اگر کوئی بات بیند نہیں آئی تو تحریز ارزا و ہوا۔" قبلہ! آب بہاں بہک گئے ہیں ۔

ان كى ايك كذاب على وال كالحمى مولى نهيل الدان كركت خانك . بركتاب عالبالارد مارك كم مفاين كالمجوعة تقاء اس مي الجيم ضمون تفا يسطالعه ادبيات !كتاب ديجيني اوركتاب يرصف كے فرق برحبت تفي. ا کے جگہ برخبال تفاکہ بیچ میچ بڑھنے والابغیرنبل کے نہیں بڑھتا۔ اس برفنلہ نے نوٹ کیا تھا جو اے تھاری صدقے کیا بات کہی ہے " یہ مضِ منفدی ساہے اور ہرسم کے کیروں میں اس فذر بھیلا مواہے کہ پیلک بنجانو کے توا عدمی اس مرکی تنبیہ کی جانی ہے کہ کتا ب برجمچہ نہ لکمھاجائے ۔ ان کتب خانوں کے رکھوالوں کو معلوم ہونا جا ہئے ک<sup>و</sup> بن کنا ب کے کیروں میں بہ مرض گھن کی طرح لگ حیاہے ان کو اس لغو تنبیہ سے س قدر وكه سهنا ير أب ـ يواكف طرح كى برجى بحس كا زخم نفياتى مواب ـ

كناب كے كيروں كى اكب ادر بہلوسے دوسيں الموستى ميں ۔ خال خال كناب كے كيرے السے موتے ہیں کہ جو کیجیو کنا بول سے جا ا جائے اسکواول بدل کر یا کمی میٹی کر کے اپنی جانب سے ایک کتاب کی صورت ویدینے ہیں اور موجودہ اور آنے والے کتاب کے کیروں کے لئے ذمنی اور روحانی غذا فراہم کرویتے ہیں۔ اگركسى الك سے البيے لوگ كم إ مفقو و بروجا أمين تو براسم بوجائے - نئى كتابوں كا كال بوجائے اوركنا كے كيرون يرايك بيتا يرجائ ليبوك كتاب كىرگ ويلم مسرايت كرجاني بي اس كامغز كال ليتي بي اور يواس مغركو اوركتا بول كے مغرب ليق كے سات كھلاتے اللانے بي اور ايك نئى جيزكى صورت بي كتابى دنيام بيني كرنے بيں -اس رنگ وصنگ اورآن إن كے كتابى كيرے بہت كم ہوتے ہيں ليكن ان کی دیجها دیجهی اورموجود افغلیم کے فروغ کی برولت اس زمرومیں نصاب کی کتابیں بنانے والے شرصاف ر طلبه کے رہنا تبار کرنے والے حشرات ارمن کی طرح نفل ائے بیب۔ ان کا کام بی ہے کہ کتا بوں کا پور ا يا دصورا عموً العصورا ، مغز نكا لاً يا او ندصا بيد صاً مطلب تكه مارا اور ليجيُّه ما حب كمَّا ب نيار مبركمي اور ملک کے سِرشِت تعلیمات کا مار مراسلوں کے ناک میں وم ہے کو اس کتاب کو نصاب میں وال کیا جائے یا بذریعه مراسلگشتی صدر مربول کو ہرایت کی جائے کہ و واس لاجواب تشرح سے مددبر بربیوں کے ذہن میں مجیج مطالب انزوائين اوراس طرح فلط مطلب اور مضے سے ملک کے بونہار نو نبالوں کو سجائیں ۔ بیضومت قوم كى خاطر كى كئى ہے اس سے" اس البيز" نتارح كاكوئى خاص فائدہ نبيں ۔ اس طرح كے ايك كراہے ول کتاب بنانے والے نے ایک کتاب یا کتابوں کا ملسار تیار کیا۔ بشتی سے سی سرستند نعلیات نے ہندوشا میں اس کو نصاب کے قابل او ہوں کے لئے موزوں نہیں مجھا ۔ آپ نے عام بے قدری اورجو ہزاشناسی کا ماتم کرتے ہوئے تحریر فرمایا۔

ترجيب كمنب است وايب الاوغيره -

املی کتاب کاکٹراان سب سے انوکھا موناہے ۔ و وکتاب کواپنی جان محقاہے ۔ اگر کتاب اس منهاکر دی جائے توجے یہ بیجار ہ کچیو ہنیں ۔ و مکتاب کاعاشق ہوتاہے ۔ کتاب کی صورت ادر سیرت کا اس کی میں كوئى از بنيں بينا۔ بھوندى سے بعوندى اور موہنى سے موہنى كاب اس كى نظرون بى كيال مونى ہے۔ مديو عمروالي اور جديد سے جديد و خيزه ا ناعت دونوں براس كادل لوك كے آنا ہے۔ ديك لگي بويده اور جكنے جكنے كاغذاور تضويرول والى كتابي اس كے جذبات بركيبال جليال كراتى إي - اسطرح ك ابك كذابي كيرك مرجع كي آرز و بيني كد ابني كنب خان كے لئے ايك نفيس اور موزوں عارت بنائين. ان کی برزوبوری مولی ، اس عارت می کتب خان کے منعقق ختنی ایجا دیں آرام اور اسالیش کی بورب یں ہو بچی ہیں ان سب سے کام بیا گیا تھا۔ کتاب پڑھنے کی کرسی نبیب جیزیفنی ۔ زم زم او حس طرح کیٹنا م<sup>یا</sup> اسى طرح جي تلى او پرينچ مومائ ينبت برليمب كيرتكام واجكومتنا جا إساليا كطاليا برصاليا واس كرسي مردراز مونا بیمین کاآغوش ما دری مین شانتی سے نیشنا یاد ولا د تباعظا کرسی منواه آرام کرسی می کبول ندمو میرون کے لئے تکلیف دو مونی ہے۔ کرس کے ہاضوں رہر برر کھئے باتو ضرورت سے زاوہ اوسنے بالے دھنگ بن کے سائقة الرئة رجيع موجات بي - اگرنيد ليال باغنون بركي موئي بين توگفتنول كوسهارا بنيس متا يشخف لبكرينوب كف إول كرسى كے ماختوں سے تفلے مونے ہيں ۔ اور بيسهارا مونے كى وَجسے وكھنے كلتے ہيں۔ لىكىن اس كتب بىبنى دا لى كرسى ميں بيبروں والا جزمنخرك مهونا ہےا ور آب حب زاوية كت جا ہيں او خيانجا كي براس بر مراقش كاحيرا منارها موا - لينت مي يعلوم موك بالائي كولايم ملايم وصيرس وهنس كئ اسطرح د هنس وصنه اگریمیپ کو تثبیک کیا به <sup>ا</sup>لگو*ن کو تثبیک* زاویه برنگایا به نبگله ا<sup>و</sup>ل نوشهری غل *یکار سے دو* اور کیررات اور دس گیاره کاعمل سوائے فطرت کی رات کی دھیمی مرطی اور بن سری اوازول کے

باقی ہرطرح سناٹا۔ رور کرمیاں کتاب کے کیڑے کے حذی گڑ گڑا ہٹ اور مبی کعبی گیدڑوں کی رکیار کے اور سی تسم کی کھنڈت اس سنانی میں نہیں بڑتی ۔اس وقت کتاب کے کیرے صاحب کے ہاتھ میں ایسے مصنّف کی کناب مان بیجئے جس کا قلم ایک ایک تفظ میں جان ڈال دنیا ہو۔ بیمر کیا کہنے ہیں؟ کناب کے كبرے صاحب كى انحصول كے سامنے الك جبتى جاكتى دنيا كھل ماتى ہے ۔ كنب خانه كا دلك كرواس كمرو كى فنيس نفيس المارياں اوران الماريوں ميں كے كتاب كى بريوں كے جھرميل سب مواس كے ماہنے سے بچیل جاتے ہیں ۔ جادوگر مصنّف فرض کیجئے کو کہباننگ ہے اور اس کی کتاب 'نولکھا 'ہمار ہے كتاب كے كبرے مطالعہ فزارہے بیں۔ مصنف اپنے قلم كی جوری سے ایک خوبصورت آلاب كے كنار جہاں نگب مرمر کا جیکنا جکنا کھنڈا کھندا فرش ہے ٹارون اور سبتا ہائی جیسی کی دندہ نضو بریں کھڑی کردتیا ہے ۔ راجبو تا نہ کا بم شی اروں بھرا اسمان او برہے ۔ کٹورا سا نا لاب بلکی ملایم ملایم مرواسے ابک طرف جعلما صحیلم آرر اینے ملاون کی سمندری سی نیلی تیلی اور سیتا یا ٹی کی تاکن کی سی کالی اور کٹار کی تیز و صادوا المحصول سے دوطاننورنفوس کی نفسیانی ففنا مُیں مکالمہ کی کھڑکیوں سے بین نظر ہوجانی ہیں۔ جذبات کے جوالا کھھ کی سرگرمی میں وفت کے بہاؤ کا احماس نہیں رائب کیجہ دبرمیں پو بھینے کوہے لیکن ہیہ دونوں بیکرخیالی ایک دوسرے کو فالویں لانے کی دھن میں ہیں ۔ آخر سینا با ٹی کا ساتھی حکمت سنگھ جو خوا جسراہے ناریجی سے منو دار موکر گرد ورسے چلنے کا اثبار ہ کرتا ہے اور اس وفت الروں بیتا بالی کے ببلوسے الگ ہوتا ہے ۔ اغراض کے داؤ بیچ میں اسنے سینا بائی کی کمریں بات حالل کر دئے تھے اور بہر بتِدَلًا لِبَا تَعَالُهُ نُولِكُما إِرَاسَ كَيْ مُرْبِ بِي مَا يَفْهِ بِي اسْ دَرِ بِامْنَى كَيْنَفَا وم سے جذبات كى جليا ب غُفُل كُوحَلِا كُرخاك كردينا جِامْني تغير والك مِوناج بي لمندِ كي نال كے زور بر الاروں نولكھا ہار سبتا بائي سے تینا ہے۔ ہار کے دینے وفت سینا ابنی کی چکیلی انتھیں جبیاں بناتی ہیں اور جذبات کے پہمان ابهرتن اورلرز تنيينه كى جولى مب سيمين فض كازمردر بك جوام رككار قبضه وكهائي ديما ب اورابك وفع بی بینا با فی ابنے گھوڑے کی لحرف میجتی ہے سوار ہونے سے پہلے اس کے نضے منے مہندی لگے اور ادرانخو علیاں بھرے ہاتھ سے مین تعبٰ تبرکی لحرح ارون کی طرف نبکتی ہے اور اارون ابھی کھوڑتے بیطانه تفا۔ اس کے کندھے برسے سائیں سے کل کاملی میں جا بہلی ہے۔ یہ قاتل نہ اوا ارا اون کو بے تاب

روجی ہے۔ گھوڑے پراجیک دم مجر میں ارون سیا بائی کے برابرہ جوابھی گھوڑے پرسوار نہیں ہوگی گر اور حوابسی گھوڑے پر بیلی اسے گھوڑے پر بیلی اسے گھوڑے پر بیلی اور دونوں نفصے نفصے بیارے بہارے اور اور جھک سیا بائی کی کوئی مواجیکا اسے گھوڑے پر بیلی اس بیک کوئی خانہ کا مرغ ادال دیتا ہے اور میاں کتاب کے کیڑے جو بک برتے ہیں کیوسٹ سان کی ادال کے ساخة جیا کہ تکھی ہوئی میاں کتاب کے کیڑے جو بک برتے ہیں کہ برتے ہیں کہ دوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی اور کی میں جھوا ہے جہ کہ خواب کے بیدا کئے ہوئے دوس میں جھوا ہے ایک میں اور کی دیوی کی ملائم ملائم اور کی میان کے ساختہ جوالفائی کا جس لے لینے ہیں اور کتاب کی افوش میں خواب کے بیا کہ کوئی میں اور کی کوئی ہوئی کے بیار کھوٹوں کی معرفی نے بار کھوٹوں کی معرفی منزل طے کرنی بڑتی ہوئی کتاب بینی کی فردوس میں قدم رکھنے کے لئے بار کھوٹوں کی کھوٹوں منزل طے کرنی بڑتی ہے۔

ببا اللي كذاب كاكبرابن اورايك كماب كيراك كي السلي كنب بني ـ

### لواک کے طکر سط از جناب مخرم نیدان سُاحب متعلم بی ۔ اِ

اس کی تعلیم سیکواور دیگرمالک میں ہونے نگی ۔اور آج کبجداو برجیسومالک میں ڈاک کے نکول کاروج ہے۔ان مالک کے تائع کر وہ کھٹ الگلستان کی سربر آور دو کمبنی الخالی تنب ز (Stanely Gibbons) کے اندازہ کے مطابق فروری سالا الکہ میں ایک لاکھ سالھ مزارسم کے تھے جس میں ہراہ اوسطا سویایں کا ضافہ ہوتا ہی رہناہے۔ اس نغداد ہیں وہ محمط بھی شامل ہیں حرجیدائی کی علطی' کا غذکے فرق اور پر ذریشن (Perforation) کے ایک اختلاف کی وج سے عام کمٹوں سے الگ فرار دیے گئے ہیں جیا کہ بیدہ واضح ہوگا۔ نیکن بنطاصر برنامکن معلوم ہوتا ہے کرچھیائی کی تمام غلطیاں معلوم کرلی جائیں۔ اس لئے ہم تہ کہ سکتے ہیں کہ دریافت شدہ نخٹوں کے علاوہ دنیا میں ایک بڑی نغداد ایسے ٹھوں کی بھی ہوگی جناعلم عالم ج لوگوں کوہنیں ہواہے ۔مثلًا میں کوٹی منبہ کئٹٹی نہیں ہوں صرف تنوقنیم خلف ہنو نے جمع کرتا رہنا ہوانگانیا میرے باس بعض مونے ایسے بھی ہیں ہوکسی کمینی کی فہرست میں ہنیں ملتے۔ مال ہی میں ہندوستان جیب ڈاک کی تشرح دُگنی کردی گئی تو باؤ آنہ والے کارڈیر مزید باؤ آنہ کا مکٹ لگانے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ جِهِ كُمْ يَا وُآية كَ كُلُول كَاذْ خِيرِهِ مَا كَا فِي خَفَاسَ لِيُهَ آدِهِ آيةُ والْحِيْكِ بِرِياوُ آية كَانشانَ وْالكرشايع كِيالِيا جس کی شکل ( آ ) مننی ۔ اس کی دو تبن غلطیوں کاعلم نوموگیا لعنی ایک کے ہندسے کے اویر کا شوشہ نہیں اٹھا( 1 ) یا ایک کے نیچے کے شوشے نہ چھیے ۔ مگر میرے یاس دو مکٹ السے ہیں جن میں جارکے ینچے کے شوشے پورے طور بر موجود نہیں ہیں ( 4 4 ) اس کا داخلیسی فہرست میں نہیں ملا۔ جیبیا لی کی اسی غلطیوں سے کلٹیوں کے اس اس کی قدر بره حاتی ہے

مین وستان میں سب سے بہلائکٹ کمشنز سندہ سربارٹل فربر کے سم سے بجم جولا کی ساھیا کہ کوسند میں تنائع ہوا۔ جس براگریزی میں ''سندہ ڈسٹرکٹ ڈاک" اور '' ہا تا نہ " ایکھا مجوالتھا لیکن دوسال ہوت

کے گرزگیا ٹاگ اسائے مالک ۔ کے ضمیر گہز جزل بابتہ فروری سلنگ ۔ کے کٹوں کے جدولی سوراخ جواس مزف سے کئے جاتے بیں کہ کٹول کو ایک درسرے سے علیمہ ہ کرنے میں سہولت ہو۔ ۔

سے گِنزکیاٹاک سنافٹہ طداول صفی 190 ۔

اس كئه بندكرد ياكيا يك برلهانوى مندك عام بخت ثنائع موجج تقفه ويدرآ بادمين مولاثك مي بيلي بالكث رائج موت يه جنائج ايك آند والأنك ثنائع مواجس بي سركارآ صفيد يك آن تلاث لله كلها مواقعا واس كا رنگ زنتونی سنر خفاا ورو مهوجود و كمكوس سے سى قدر لرا اور تنظيل شكل كامقا .

اندن کے سب سے بہلے کمٹ کی فیمیت ایک بنی تھی۔ ونیا میں سب سے زیادہ قیمیت کے ٹکھٹ ایک بنی تھی۔ ونیا میں سب سے زیادہ قیمیت کے ٹکھٹ اسلم سلمنٹ (Straits settlement) کے ہیں جہاں سوڈوالر کا ٹکٹ بھی مرقبہ ہے ۔ سب سے کم قیمیت کھٹ فرانسببی نوآ با وبوں میں جلتا ہے۔ ہو بارس اللیج معنی ہے بائی کام ۔ موفوائک کی فیمیت کھٹ کئی تھی میں ارک کی قیمیت ہیں۔ گھٹ کئی تنی کھٹ جن میں ارک کی قیمیت ہیں۔ گھٹ کئی تنی فوو ہاں جو ٹکٹ سب سے زیادہ فیمیت کا تنا کے ہوا وہ د ۵۰ ارب مارک کا متعا یاس زمانہ میں مارک فیمیت نے تھے ۔

بہت کم ہوگ جانتے ہوں گے کہ حیدرآبا دہیں اب تک تفزیا بسوا بنن سوسے کے کمٹ شائع ہو بھے ہیں۔ جن میں جند کمٹ ملیع کی طلبوں کے بھی ہیں یہ بسب سے کم فیمیت کمٹ باؤ آنہ یا بین بائی کا ہے اور سب سیم فیمیت کمٹ باؤ آنہ یا بین بائی کا ہے اور سب سیمین فیمیت ایک روبیہ کا جی اثناءت ہو بھی ہے یا آج ہی کل میں ہونے والی ہے ۔ مروفیک صرف سات آٹھ ہی تھے می اور اتنے ہی سرکاری یا دفتری ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کھٹ امر کیا نے شائع کئے جو (میں موال سے زائد تسم کے ہیں۔ ترکی اس کے بعد ہے جس نے نفر میا بچرد و سونتائع کئے۔ سات کہ بار جند کی میں اور اتنے ورسائل کے لئے نشائع ہوئے تھے ۔

ہندونتان کی چید دہیں ریاستوں میں برطانوی ہند کے کٹٹ ہی تعل تھے اُن برریاست کا نام چھاپ دیاجا ناتھا۔ وہ چید دہیں ریاستیں یہ ہیں ،۔گوالیار ' پہیا ' فردیکوٹ ' جمینڈ' نامجہ اور پٹیالہ۔

را گرزگیا کاک شافکہ جداول موسول یہ رینیا منٹ سے (Yvert et Telliers Catalogue) سے کہزگیا کاک .... ... یہ ہے گرزگیا گاگ منٹ ..... ہے ایف ا لیکن پیطرنیداب صرف چندریاستون مین باتی رو گیا ب شلا کوالیار ، بنیاله - ۲۸ ریاستون مین خود ریاست کے مکمل شائع مونے میں جرزیاست کے اند می کار آمد موتے میں البتہ حید رآباد و کمن کے سرکاری مکمٹ برطانو مندیں بھلے مندیں بھی جانے میں ۔ وفتری کھول برحید رآباد میں نفظ سرکاری مکماجا آپ ۔ برطانوی مهند میں بہلے مندیں بھلے (On H.M.S.) کھول جا آپ ایس اسکو کا رسمی سے اور مصرمی "اور مصرمی "اور مصرمی "اور مصرمی "اور مصرمی "امیری" کہتے ہیں ۔

ایسے مالک کے کمٹ جن بر عام دسترس نہ موٹری قیمت بانے ہیں۔ جیدراً باداورد بگرربابنوں کے قدیم کھٹ میں اور مقا مات کی بسنت زیاد وقیمت برخر بدے جانے ہیں ۔ کیو کہ بہا اشاعتوں کے قوت اُس کی مانگ زمنی اور نہ وہ ریاسنوں کے باہر جانے تنے ۔ اب جو کو اُن کا جین منسوخ ہوگیا ہے اس لئے نئے نئو قینوں کی مانگ دخیرہ نہیں ہے۔ نئے نئو قینوں کی مانگ سے دری کرنے کے لئے اُن کا کافی و خیرہ نہیں ہے۔

میرزده کمک مجمی بے کار نہیں ہونے میمولی شے مولی فیمیت کے ہزار کمک اٹھ دس انول میں بھا ہیں۔ اگر یہ بیرون مند جھیجے جائیں توا ورسمی زیادہ قیمیت آتی ہے۔ یہی حال تہم کے کمٹوں کا ہے۔ ہڑکٹ جوبیٹا ہوا نہ مواور جس کے کنگرے درست ہوں کارآمد او قیمتی ہے۔ کنگروں کے کہ جانے اور کمک کے بجیٹ جانے سے اس کی فیمیت جاتی رہتی ہے۔ قدیم کمٹ عمر اقیمتی ہوتے ہیں۔ اگروہ کمیا ب اور نادیو توقیمت او بھی بڑہ جاتی ہے۔

نادر نختوں سے وہ ککٹ مراد ہیں جن بی طبع کی جانب سے کوئی بڑن فلعی ہوگئی ہو مثلاً جزیرہ وہوری کے ایک کمٹ پر بوسٹیج (Post cffice) کی جائے پوسٹ انس (Post cffice) جیسپ گیا۔

كمك الكتغلبي امدادهمي بن سكته بي ران سے مااب العلم كونتورى من ميں ببت سے معلوات ماصل ہوسکتے ہیں ۔ کمٹ ایک شم کا کمعلونا ہے جوارکوں کے لئے ایک تفری شغلہ بن جا آ ہے ۔ اپنے تخلول کے متعتن لڑ کے کو دگر ضرور کی معلومات حاصل کرنے کا شوف اس کی تلاش کے نتیجے کو نہ صرف نونگوار لکرملمی حیزبت سے میں مغید نبا دیا ہے۔ جن الرکول کو جغرافیہ سے نسبتہ کم دمجیبی ہوتی ہے المغیب مكلول كے ذریعے سے حغرافیہ كاايب خامون استاد لمجا آہے۔ يہ كہناميج ہے كسى مك سے نئے كمول كى الثاعت سخت نتنین سیاسی نقلاب با ملک کی غیر معمولی ترقی کے موقعوں بر ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو جمع کرنے سے ان تمام ضروری و افغات کاایک سرسری علم حاصل ہوم آئے ۔ اس کے علاوہ ایک ہی مک*ک کے مختلف ز*انوں کے مکٹوں کامعا مُنه کرنے سے وہاں کی زنی باتنزل کامبی علم ہوسکتا ہے۔منشلاً تركى كے متبدائى كلوں ميں مشرقيب زياده يائى جاتى ہے ۔اك ير نہ توغيرز بان كى كوئي عبارت موجودہ اور نکوئی ہندسہ ملکسب کے سب نرکی زبان اور عربی طرز سخر پر میں ہیں ۔ نیکن حدید کھٹوں میں مغربی ا تركی مجلكيول كے مُا تفه حكم انوں كى نفو بريم مي ما ياں بي . مثناً سلطان رننا و مرحوم سلطان وحيالين مرحوم فازی کمال ماننا ومدرجبهور به ان تقویروں سے دہاں کے ساسی رجمان کا بتہ جلتا ہے مقرب امرام اورابوالهول كے سائقاب تنا م فواد مجى نظر ير في بي دافتوں ہے كى حبيد رآباد بي واك كے مكل كى كى ترتى كوظا ہرنہیں كرنے ـ مباسعُه غنانيه كافيام ُ صالت العاليه كانشور اور وصدر الدخنن آزادى حيراً إ كے بہت اہم وافعات ہيں۔ ابلورا اورا جنظہ كے فار " كولكنا واور وولت آبا و كے فلعے ' جار مناراور كم مجد يبارى قامل ديد باد كاربي ران كى تصوري الرئكلون برمونن تونها بت موزون اور مناسب بنوا . الملوب کی تاریخی اور شدنی تحییبی کے صلاوہ نی زماننا کا روباری المبیت مجمی خامی موملی ہے گمبنرکی متنهور دمعرون کمبنی وقت واحدمیں بهم هزار بوند کا ذخیر و خرید تی ہے اوراک کی ایک ایک نمالینٹ *پ*ر بس میں باریو بھرج کرویا ما آھے۔

مننهور کمپنیوں کی فہرتیں ہرسًال زصرف لا کھوں کی نندا دیر جمینتی بیں ملکہ ہرا واک کے ضمیعے سمجی تنائع ہونے رہتے ہیں ۔ اس فن برکئی رما لے منلکٹ مالکٹ سے نکلتے ہیں اور تقریباً ہر مراہے ملک ہیں دوا رمالے صرف اس فوض سے نطلتے بین کہ اجرت لے کرکسی کلٹ کے خریداریا بدیا یا کا بیتہ ضروری معلومات كے مائذ تَانع كن تاكم مُقلف مقامات كوك برآماني اس كاكارو باركىبى .

جندروزقبل منزكميني في العامي مقابلكرا بالتقاكة كك كي كوئي بهنرين وضع بيش كي جائد. نېرارول منونول مين جومنو نابېيند كيا گيا اس مين د نبا كاايك نقشه د كمعالگيا بيخس مين دونون طرف دوعور نبی کھری ہیں جوبعدالمشرفین کے با وجود نہا بت مہولت سے خطوا کا تبادل کر رہی ہیں موجود و تندن کی برایب حقیقت ہے جواس نفور میں نل ہر کی گئی ہے۔

اس السله میں میدرآبا دکے جزر مشہور کھی تنونینوں کا ذکر ہے جا ہنوگا ۔مسرمیار ل (منیم قریب باغ عامہ ) کی اُسی سال کی عمر اسی شوف میں گزری ہے ۔ اُن کے وَجْرِم کی قیمیت ایک لاکھ روپر سے متعاور ہے ۔اس کے بعد ' ممروالا ' ( شراب فروش ' زب کاسانجہ ) مطراحد مبدانٹد بروفریسر نظام کالج ' مسلم البيث يروفسيرغنانيه كالج اورمشرم وسبغة التدروكان تم سندوست بي ومشرابييك بخال بي مي اكب حيدآ اوى شوقنين كا ذخيره ساط صع جار مزار كلداريل خريدا -

آخرمي ابنے مضمون كو دنيا كے سب سے طرے نكمی ہر مبھی كنگ مار ج بچم كے منقر مالات پر ختم كرتا بول \_ آ ب كئي مال تك رائل فلا للك سوماني نن و The Rayal Philatelic Society ( of London) کے صدررہ یکے ہیں اوراب اس کے سربیت ہیں۔ مرسی کو کو ہیں ہی سے كل حبع كرنے كانتون را ہے ۔ اور اس خصوص ميں اپنے جا و اوك أن او نبر اسے بہت مرد ماسل كى .

بقيد ماشيه مغی گذشته د شرك داريخا و گبنزندان باب كواس بات برآماده كباكدوه مجول سيهايد يركك كاكارو بارمي شروع كرديد باب كانتقال ك بعد بسزنداس كاروبارس جوعم النتان كاسبابي طائل كى جاس سے آج سارى دنيا واقف ب

ئەيدامىمى خالى دنولىيى نېن كەنىرىمىلى كەفرنداكىرىينى ريش آف دېلز كومجى اس كاستوف درا تنة اللهد انفراس كامجى خىروايا بادرس بهاست ـ

۱۳۴۳ ساق کے میں ہزمیٹی نے (جواس زمانے میں ڈیوک آٹ یاک تنفے )لندن کی کمٹی آخمن کی کینیت اختیار کی ملاقشکہ مِن صداً رَت بِرَابِ كانتخابِ مل مِن آیا برسنالکُ مِن كُلُ حَبِيع كرنے والوں كے نام ایک خطرت كُو كرنے موئے نرمبلی نے (جواس وقت رین آن و مرز تھے) لکھائقاکہ وہ میری زندگی کے دلجسپ تزین شغاوں میں سے ایک شغلہ ہے"۔ متعدومرننہ ہم طبی نے" فلا لک سوما ٹنی" کے مبلسوں میں ولیمیپ اور مینی مفہون بڑھیے جوانعیں کے الفاظ میں نلابیات (Philatelics) بر تنفے رشا ہی ذخیرہ کی بہنرین چیزیں ذاتی طور برہندہ أسريبيا اوركيندا كيسفرمي جمع كي كئي تغييل وان مي سيمشهو رنزين جوابهر "بيسك" نس كاجو غيبتناله كُنْ بحب كاذكراوبراجكاب بينكك لندن من سين المديم براج بواتفا (١٣١٠) يوند كك عرمنی نے بولی لگائی منی ۔ تاکہ وہ جرمنی کے قومی ذخیرہ میں رکھاجا ئے بیکن تناہ جارج نے ۵۰ مها بوزگر میں ا*س کوخر مدلیا ۔* آب ا*س کی قمیت ہرسال بڑھ ری ہے ۔* 

الدمري كالكولاي كيت بي اوريال فابعيات مكلول كاطم مرادي -

(Errington and Martin Co price List 1912. P.100

تعديد كلف اب مار مزار يوند سے زياد و تميت بروستياب بوسكتاہے .اس ائے كواليسے اور دو ايك مكم شام بفر كہنيوں بي موجود ميں

## بئتِ کمین

ازخُان ترمحراكب، وفافا في صَاحِث بي ك عَمَلًا) المے تورہنتی کی ہمنت اے نور کی بیٹ کی روج حیا اک کیف تری گفتارین به اک وجدتری فت اربی ب ميخا ينتب ري تخصين بن يها ننيث مي أنجم بن بن توكالے كاكل والى ب تونخى بحولى بجالى ب تناعرك دل كي آه ہے تو عاننق كاعر وسباه ہے تو اورجب ان نگست توہی ہے تضویرتب توہی ہے باحن کی مصنیت سریمی توحورہے اجنت کی بری زربفت بنور فطلمت كا وكفول بيكرن كالب جسلوه كالورمي جان كلاب بمعرى أنخصول مب موح شراب بحرى یاں ہے اوسے دل خالی ہے وال أنحه من بني كالى ب

كياألرهين كي أيتن بين ""كيامبوكين كيكاتين كياسا وه اوريركارس تو انجان باورعبارے تو کانوں میں ٹاگے کے دورے دل من د نے ایسے زبور کے جہثرے یہ کا کی معصومی ب سنجد مین خسدا کم مصوی شوخى وسنشرارت بحقولابن بحبين مب جواني كاجوين عاشق کے ول کو چور کرے جو وار کرے عجب راؤیکرے آ - میرے دل کوست بنا بيكل مول مت الست بن اس دنیاسے بیزار ہوں ہیں ان حبگروں سے ناجار موس ہے بال و براسس گلش میں ہوں خاکستراس گلنٹن ہیں بلبسك موس اوركك كاجويا بيار مون سنبل كا جويا گمنامی کابیعیٔ ام ہوں میں الفنت کا ٹوٹاسا ز ہوں ہیں بعنی ک<sup>ست</sup>کننه جام ہول ہی بسمل کے دِل کاراز ہوں ہیں متوالے كاكث راكت مونيس ينحرم مي مكنتي أكث مول مي برنام مری سسکر گوشی ہے اور الفت کے شاباں کردے نا کام مری خاموسیسی ہے تومجه كوب بالاكروب

ئومانبول كاصبام مريك در انجاب حرمان م

عرب قدیم اورمندوستان کی اصنام بریتی دنیا بین بهن منتبور ہے لیکن اگر فدیم بونا نبوں کے مقابلیا صنتیات کی جیان بین کی جائے تو بہ علوم ہوتا ہے کہ عرب اور مند کی اصنام بریتی یو نا نبوں کے مقابلیا عشر عندیمی نبیں۔ قدیم بونا نبوں کا یعقیدہ تقاکد ساراعالم دیوتا اُوں اور دیویوں سے بحرا پڑا ہے۔ ان کے برصیو نے سے بیو نے اور بڑے سے بارے مناظر قدرت مشلاً برصی نے سے بیو نے اور بڑے سے بارے مناظر قدرت مشلاً بہائم دریا 'جنگل وغیرہ کے دیوتا ہی حاکم نصے مفطرت کے جہیشہ جاری رہنے والے اعمال تمام تر دیوتا اُولے امنیتاری منتے جیسے بانی کا برنا' بلاوُں کا نازل ہونا وغیرہ ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام ان نی جذبات غم' غصة امبید وغیرہ برجھی دیوتا اُول ہی کا قبضہ تفا۔ ان کی طینتوں میں ذوقِ صنم برستی اسفد رہا ہوتا اور بی ہوتی اسفد رہا ہوتا ناویس کی دیا ہیں جہاں کہیں از جا ناویس کی دیا ہوتا ناویس کی دیا ہوتا ناویس کی دیا ہوتا ناویس کی کے ببدائیں دیوتا ناویس دکھائی دیا۔ جب اس فوم نے جہالت کے تاریک دانے سے اپنا قدم با ہر کا لا اور ترقی کے ببدائی دیوتا انتھیں دکھائی دیا۔ جب اس فوم نے جہالت کے تاریک دیا نے سے اپنا قدم با ہر کا لا اور ترقی کے ببدائی دیوتا انتھیں دکھائی دیا۔ جب اس فوم نے جہالت کے تاریک دیا نے سے اپنا قدم با ہر کا لا اور ترقی کے ببدائی بالی بیا تی میں دکھائی دیا۔ جب اس فوم نے جہالت کے تاریک دیا نے سے اپنا قدم با ہر کا لا اور ترقی کے ببدائی دیوتا انتھیں دکھائی دیا۔ جب اس فوم نے جہالت کے تاریک دیا نے سے اپنا قدم با ہر کا لا اور ترقی کے ببدائی ہوتا کیا کہ دیا ہوتا کی کے بیا کہ دیا ہوتا کیا کہ دیا ہوتا کی کے دیا ہوتا کیا کہ دیا ہوتا کی کو بندوتا کیا کہ دیا ہوتا کیا کو کیا کہ دیا ہوتا کیا کہ دیا ہوتا کیا کہ دیا ہوتا کیا کہ دیا ہوتا کیا کیا کہ دیا ہوتا کی کیا کہ دیا ہوتا کیا کہ

عله مضمون کے افذہ-

- 1. Greek Sculpture. by Ernest A. Gardner, M. A.
- 2. Greek Art, by Walter.
- 3. Select Passages from Aucient Writers
- 4. Encyclopaedia Britannica.
- 5. The Modern Encyclopaedia.

گام ذن موئی تو تهذیب و تقدن او طوم و فنون کے ارتقاء کے ماعة ما تقامنام بریتی بی مجی ترقی موتی گئی بناوا ان کا ذک خیالی کطافت بیندی اورس بریتی قدرت سے بونا نیوں کے حصہ میں آئی ہتی یا وراس کا اثران کی اصنام بریتی پر برے بغیر فررا بے جانبی دیو تا اُوں اور دیو بوں کے ایتے بین ترین مجتبے نغیر کرا کے جاتے تقے اور مون مرقعوں کے ذریعه آن ویو تا اُوں کی طاقتوں کا اُلها راس تناعوانا الذاز سے کیا جا آئے اُنتیا کی موری وریعه آن کی تهذیب و متدن کا ایک صعیار حسن اور نزاکت خیال کی انتہائی صریح بنا جا این تبوں کے مجتبے آن کی تهذیب و متدن کا ایک ضوری جزوعتے ۔ نہ صوت پر بلکہ مارا یور ب ان مجتبوں کو بطور آرائین کے استعال کرنا تھا ۔ گواب موجود ہ تہذیب میں اس کے آثار زیا نے جاتے بہوں لیکن جس طرح ایرانی نترن نے اردو لٹر چر پر اِثر ڈالا ' بالکل اسی طرح آبرا نی نترین نے اردو لٹر چر پر اِثر ڈالا ' بالکل اسی طرح آبرا نی نترین کے اردو لٹر چر پر اِثر ڈالا ' بالکل اسی طرح آبرا نی نترین کے اردو لٹر پر پر اِثر ڈالا ' بالکل اسی طرح آبرا نی نترین کے اردو لٹر پر پر بیان کے دریج و استانوں سے متعاتی موجود ہیں ۔

منمیات کے ماہرین کا یہ ایک دلچب سنادہ کرآیا یو نانی ابنے خداؤں کو ما نوق الفطرت مہتیا منانی یادگار میں بت بنا تے اوران کی پرتش کرتے تھے یا طافتورانیانی مبتیوں کو انیا معبور سمجھ کر قدرت کی قوتوں کو ان سے منسوب کردیتے تھے ۔ لیکن اکٹر لوگوں نے بعض قرائن کی بنا پر یہ نتیج نکالا ہے کہ وہ صوف النفیں کی قوم کے باجہوت النان تھے جہنیں وہ ابنا خدا سمجھتے تھے ۔ ایک دج تو و و یہ تباتے ہیں کہ ان بنوں کے واقعات سے یہ بترشح ہوتا ہے کہ ان کا دہنا بسان المطاب اور کھا نا بنیا غرض ہم فعل بالکل النانوں کا ما تھا اور دوسری و جہیے کہ جس فدر مجتمے ان بنوں کے یہ تبار کرتے تھے وہ تمام ترخوص النانوں کے موز تھے ۔ بہرطال ان کے خلائے خدا ہوں یا النان ۔ لیکن ان کے صالات وہیں سے خلی نہیں ۔ اب ہم جین جلیل القدر دایو تا وں کا کچھ ذکر کرتے ہیں ۔

آفرنیش عالم کے تعلق بونا نیو ل کا عقیدہ تخاکہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے کیاس (Chaos)
نامی ایک ما دہ تخاص کو وہ ابباسب سے بڑا دبی اسمحت فضے اور حس میں مرشم کی چیز پردا کرنے کی قابلیت
موجود تنی بخلین عالم کی خاطر کیاس نے آریکی کے ساتھ جسے وہ دبوی سمجتے تنے شادی کرلی۔ اس کے بطن سے
موجود تنی بخلین عالم کی خاطر کیاس نے آریکی کے ساتھ جسے وہ دبوی سمجتے تنے شادی کرلی۔ اس کے بطن سے
میں جیجے زمن رات اور ایر بیس (Erebus) نامی ایک واقبا جو بعد برجہنم کا مالک قرار ویا گیا ہیں المہنے

ان بول میں ایر بیس اور دات نے نادی کی تو رات کے بطن سے و و بیتے دن اور آسمان بیدا ہوئے۔ اسکے بعد آسمان کا زمین سے ' جورت تنمیں آسان کی خالہ یا بھولی ہوتی تھی ' آبس میں نکاح ہوگیا۔ ان کے بھر نین بیتے بیدا ہوئے۔ ایک سائیکلولیں (Cyclops) جس کی بنیا نی میں صرف ایک آنچہ تھی ۔ دور المائنس (Titans) جس کے سوسر تھے اور تنمیدارا الحمران (Saturn) یا زمل مبی کہتے تھے ۔ ابنی تمینوں جا بیس تمینوں جا کی اولاد آکے میکر دنیا کی آمادی برصانے کا مبیب ہوئی ۔ اور ان میں کا ہر فردیو انبوں کے عقیدہ میں بجا ' سے خود ایک دیو تا تھا ۔ ان کی سب سے مبیل انفذر دیویاں اور دیو تا بارہ تھے جو قدرت کی جدا جدا تو توں کے خود ایک زبانوں کے کاروبار ، نجام و تیے تھے۔ ان تمام کی سکونت یونان کے سب سے باند بہاڑ المیس کا ملک نکر عام انسانوں کے کاروبار ، نجام و تیے تھے۔ ان تمام کی سکونت یونان کے سب سے باند بہاڑ المیس کا تھی ۔ ان بارہ دیو تا وال کا حال یہ ہے ۔

( ۱ )زیوس (Zeus) اس کو (Jupiter) بینی شنری بھی کہتے تھے۔ یہ یونان کاسب سے بڑا ویو تاہے یسیٹرن نے اپنی ہن رہیا (Rhea) کے رائد بیاہ کیا تواس کے ہاں جو سیتے پیدا ہوئے جنیں نرئيوس سب سے برانتها - بو كرية تمام عالم برحكم إنى كرتا تحاس ليّے ابل يونان اس كوكل ديوتاؤں كا سردار سمجت تصفيا وردنبا مبرحس فدر برائيال النانون سي سرز دموني تخيس ان سب كاكرنے والاسي كو جانتے تھے۔ زئیوس نےسب سے پہلے وانائی کی دبوی میٹس سے ننا دی کی جوسمندر کی بیٹی تھی میٹس کے الا محل مي زيوس في خيال كياكه الرميس (Metis) كوكونى سيّة بيدا موتو وه ضروعقل وامائى ميسي برصابراها بوگا ۔ اوربہن مکن میے کداس کاوجو دمیری حکومت کی تبا ہی کابیب مبو ۔ اس خیال سے وہ مبٹس كو كھاكيا - نيكن اس كو كھاتے ہى زيروس كے سرمي ناقابل برداشت وروشروع بوكيا ـ اس لئے اسنے ظم دیاکہ کلہاٹری سے س کے سرکے دو کرٹ کردئے جائیں جب اس کے سرکے دو کرٹ موے تواسی سے ایک حبین ندِ جوان اور سلے دیو ی منووار ہوئی حس کا مام تغیبنی (Athene) تنفیا ۔ اس کے سردا ہوتے ہی تمام دیوبوں نےاس کوانیاسردارسلیم کیا۔ گر حونکوعفل کی دیوی تقی اس لئے زئیوس نے اس کوانیا مشیرا بنايااوروه نهايت اطاعت كيسًا خذايني خدست انجام ويتي ربي ـ اس كے بعد زئيوس نے اپني بين مري (Here) كى مائد برئى تكلف سے شاوى كى اور برات من سارے عالم كے ديو تا شركب رے تكي زيوں

بهت عِياش وافع مواحقااس لئے مبرى اس سے مينه ناراض رہى ۔ زيئوس كے متعلق الل يونان كا عقيده متا كوومارے انسانوں اور دبوتا ول كاجدامجد ہے انسانوں كاس كئے كو وہ عياش مونے كى وج سے (انسان) عورنوں سے تعلقات رکھنا تھا اوران عور توں سے جوا ولا دہونی و وانسان ہی ہوتے تنفے۔ ان کا خیال تھا کەانسانوں کےاعال کی جزا وسزا دینا۔ با نی برسا ہا' بیلی جمپکا نا با دل گر جا نا اورات دن پیداکر نا زبمُوس ہی کے فرائض نضے ۔ بونانی زبئوس کا جوبت ہی تیا کرتے دہنہایت بنین قیمین اور خوبصورٹ ہونا نتھا ۔ سونے کیے تنخت برِ ہامنی دانن کامجسمہ پھایا جانا اور سربر ایب زر تگار سائبان موتا ۔ بت کے دائیں باز وایب عقاب ہوتا جو برکھولے مورن کو دعجبتنا مونا اوبر کی طرف اعظمے ہوئے دائیں ہاتھ میں کمجے رسیال ہوتیں جواسانی و تول کی علامت تنفی ۔ اور بائیں اعقر میں ایک مرضع عصا مونا تنفا ۔ برمند جم براہراتی ہوی کمبی داڑھی ياتوشان خدائي كوظامركرتي تنقى إسببندا وربيط برسيح أتزكر سنطيح مصتب كو دُفعانكتي متى أيه ( ۲ ) ہفاسٹس (Hephæstus) آگ اور لوہاروں کا دیونا مانا جا تاہے۔ یہ ہبری کے بطن سے زئموس كابيلا خفاء اوراسي كيرًا بخة آسمان برر باكر تاسفا وللكبن كسى بات برزئموس اس سنة مارامن بوا تواسكو زمین بر مینکوا دیا۔ وہ جزیر المبناس میں آگرا اوراس کی ایک انگ ضائع ہوگئی۔ بہاں وہ بڑی تنان وتو سے رہنے سہنے لگا۔ جو کھ لو ہاروں کا دیو تا تخااس لئے وہ لوہے کے بڑے بڑے کارخانے قائم کرکے تمام دیوتا وُں کے لئے ہتیارہیاکر نا تھا ۔اس نے مئی کی ایک مورت بناکراس مب جان بھری جو ایسے جا*ب ک* بینٹدورا (Pandora) دیوی شہور موئی۔ جو کر تمام دیو نا اس کے وجود برنازاں تنقے اس لئے سبہوں ننے ستحذ تخالف دئیے۔ زیرس نے معی اسے برہمرالک خوبصورت صندوق دیاکہ اس کی تنادی موجانے بر يهاس كے خاوندكى ملكيت مے . جبا سب حب ايك ديوالي يتيوس (Epimothous)سے اس كى شادى ديكا توانسس نے اس مندون کو کھولا اور معامارے امراض اور برائیاں عالم میں لے گئیں۔ مرف امبیداس مندوق كى ندمب باقى روكى - آج النان اسى الميد عنى المبدير د نياجهان كى صيبتين الما ما اورزندكى

اله الطميت كى ايك اورتصوير ويحيد من أنى عب مركسى قدرا خلاف بدينى والمعى فتقرب اور مم إكد نيلكول جاور سينيم رمنه

بركرتاب -

یونا نیون کاخیال تفاکه دنیا میں جہال کہیں کو ہ آتش فناں ہیں و مب کے سب ہیفائیٹس کے دہے کے کارخانے ہیں۔ اوراگ جہال کہیں اینا کام کرنی ہے سوو ہسب اسی کے کارخانے ہیں۔ اوراگ جہاں کہیں اینا کام کرنی ہے سوو ہسب اسی کے کارخانے ہیں۔ کی نام جس کی مواکرتی متنی ہیں ہواکرتی متنی ہمیفائیٹس ہی کے ذیر طومت متنی۔

(۳) بوسائیڈن (Poseidon) سمندر کادیو تا تھا۔ زئیوس نے اس کوسمندروں کی سلطن اسوجہ
دی تعنی کہ وہ اس کاحقیقی بھائی تھا۔ سمندروں بی طوفان اور قاطم پیداکر نا 'جہا زوں کو غرقاب کرنا۔ دیا و
جمبیلوں ' نالابوں اور خیبوں سے کام بینا اس کے فرائض تھے ۔ گوبا بانی پر اس کی بوری حکومت تھی۔ الاقی اسکو بیجونس (Neptunus) کہتے تھے۔ اسکے دوسرے بھائی بہنوں کی طرح اسکاباب کرونوس اس کی بدئین کے ساتھ ہی اُسے میں کھا گیا تھا گر بعدیں کرونوس نے اس کو اگل دیا۔ اسکامل سمندر کی گہرائی ہی مقابیاں اسکے سنہری ایال اور بینیا ہموں والے گھوڑ سے بھی رہتے تھے۔ وہ اسفیس گھوڑ وں کی ایک رہتے میں بلید کر سے سنہری ایال اور بینیا ہموں والے گھوڑ سے بھی رہتے تھے۔ وہ اسفیس گھوڑ وں کی ایک رہتے میں بلید کر سے سمندر کی موجوں پر جواس کی سواری کے وفت ہمواد ہوجا یا کرتی تھیں ' سیر کیا کرتا ۔ یوسس سے سمندر کی موجوں پر جواس کی سواری کے وفت ہمواد ہوجا یا کرتی تھیں ' سیر کیا کرتا ۔ یوسس نے سمندر کی موجوں پر جواس کی سواری کے وفت ہمواد ہوجا یا کرتی تھیں ' سیر کیا کرتا ۔ یوسس نے بیکھی جو البین ہور ہانتا ۔ روک دیا تھا ۔ کیوکھی لیسس نے بیکھی جو البین ہور ہانتا ۔ روک دیا تھا ۔ کیوکھی لیسس نے بیلے یا لیقیس (Polyphemus) کی آنکھی بھوٹر دی تھی ۔

( سم ) ایس (۱۹۳۵) یه د بوتا بھی بہبری کے بطن سے زیرس کا بیا تھا۔ زیرس نے اس کو جنگ کی خدمت عطا کی تھی ۔ اہل یو نان سمجنے تھے کہ دنیا میں جس قدر جنگ و جدال واقع ہوتے ہیں و وسب ایس بھی کے کرشمے ہیں اور فتح بوت کا ہونا 'کسی قوم براس کی مہر با نی اور نامہر بانی کا فیج ہے ۔ رومبوں کے ہاں اس و بوتا کی بڑی عزت تھی ۔ و واس کو مارس (Mara) بینے مریخ کہتے تھے ۔ جنگ کوجاتے وقت ہردوی سیاچی کا یہ فرض تھا کہ ایج سی کے مندر میں جاکراس کی برکت صاصل کرے کیمیس مار کمیس وروما میں ایک بہت بڑا میدان تھا 'اس دیو تاکی عبادت کا وقرار دیا گیا تھا جہاں ہروگ سیاچی فنوں بہرکری کئش کرکے کمال ماس کرتا ۔

یونان سے زیادہ رومامیں ایرس کے مندوں کی کنرت متنی یے جو نکدابل رو اکسی زماند میں خالص

سپائی بیشہ تقے اس گئے و واس دیو تاکی بو نا نبول سے زیاد ہ قدر منزلت کرتے تقے۔ یہی وجہ ہے کہ روم ہی مگد مگر اس کے مندریائے جاتے ہیں۔ اس کامجتمہ نہایت شاندار بنایا جانا تھا۔ دو گھوڑوں کی رفظ میں ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہو تالیکن چہرہ سے حبال اور شان خو سخواری ہویدا۔ تمام جبم بنزی قیمیت اطور سے ادات جلومیں آگے کی طرف ایک عورت مجھٹے کیڑوں میں لیٹی ہوئی ووڑری ہے۔ اسے نااتفاتی کہتے تھے۔ بیچھے کی طرف ایک برہنہ و بیٹی کی مورت ہے جسے و م غبظ و غفنب سے نغیبر کرتے تھے۔

| علم میت کی د بوی   | (Urania)      | ( ۱ ) بورینیا                           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|
| علم کملام رر رر    | (Polyhymnia)  | (۲) يولی جمنيا                          |
| عاریخ آیه ر        | (Clio)        | (۳)کلیو                                 |
| نظم زمیا ورفضار رر | (Calliope)    | ( م )كيليويي                            |
| عنفيبغزليات په په  | (Erato)       | ( ه ) ارالو                             |
| علم سنفتی کی دبوی  | (Euterpe)     | ( ۲ ) پوٹریی                            |
| رفض یہ رہ          | (Terpsichore) | د ي د د د د د د د د د د د د د د د د د د |

( ۱ میلیومن ( Melpomene) میلیومن ( ۸ ) میلیومن ( ۲۰ ) مختیلیا ( Thalia) نقل وسوانگ ر ر ر

(۱) ہمریز (Hermes) یا عطارو (Mercurius) ہے وزیوس ہی کا ملیا تھا۔ زیموس نے اس کو اور باتوں میں مثام دیو اور کا المجی اور دولت و تجارت کا سرپیت بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو اور باتوں میں ہمی دخل نظامنلاً و دفعاحت اور فن تقریر میں صاحب کمال ہونے کے نامخہ ساتھ ہوری کرنے میں ہی اساد تھا۔ بنیا نئے وہ مختلف و بوتا اور کے سامانوں کو با وجودائ کی سخت اصبالہ کے کمال ہو تباری سے برایا کرتا تھا۔ اسی بنا، پریونا نیوں کا خبال تھا کہ وہ جوروں کا بھی دیو تا ہے۔ اور حس قدر اواکہ زنی اور جوریا دنیا میں ہواکرتی میں وہ سب اسی کی ابماسے۔ لیکن اہل روا کے نزدیک ہر میز کا اصلی کام تمام دیو تا و زبوس کی بیغام رسانی کرنا ہے اور بس ۔ اسی غرض سے زمیوس نے اس کو ایک جو تا اور لوبی ایسی عنا۔ کو زبوس کی بیغام رسانی کرنا ہے اور بس ۔ اسی غرض سے زمیوس نے اس کو ایک جو تا اور لوبی ایسی عنا۔

(۱) بیری (۱) بیری (Here) دیویوں پر سے زبردست دیوی تسلیم کا گئی ہے۔ یہ زبیوس کی گی بہن ہے الکن حب زئیوس کی گی بہن ہے الکن حب زئیوس اپنی بہلی بروی بیٹس کو کھا جبکا نو بہری کو اپنی زوجیت میں لینا جا ہا ایک عرصہ تک بہری کو اپنی زوجیت میں لینا جا ہا ایک عرصہ تک بہری کی الکادکرتی رہی ۔ لیکن تناوی میں جو نہا بیت اعلیٰ بیانہ پر بہوئی عالم کے تمام دیو تا شرکی سختے۔ بہری کی زندگی شادی ہونے کے بعد سے بہری نہ تلخرہی کبوں کہ ربیموئی عالم کے تمام دیو تا شرکی سختے۔ بہری کی زندگی شادی ہونے کے بعد سے بہری نہ تا بی تری کو ربی کے مام تا بی تری کی میں مونے کی وج سے بہری اس سے بہت جبرا اگر تی رہتی بختی اس کو زبوس کے سامتا بی نیا کو نہوں کے سامتا بی نیا کہ میں تا جا زسو کمنوں کو نفرت سے دیکھا کر نی بھی ۔ ایک مرتب ابنی سوکونوں کی نیا ، پر زبیوس نے اس کو آسمان سے زبین پر دے بیکا ۔ اس کے دید وہ بہت کی اولا دسے براسلوک کرنے کی نیا ، پر زبیوس نے اس کو آسمان سے زبین پر دے بیکا ۔ اس کے دید وہ بہت کے لئے زبیوس کی نظروں سے گئی ۔

یونانی جس طرح زیئوس کوابیاسب سے بڑا دبوتا انتے ہیں اسی طرح ہیری بھی دبویوں میں سبے بڑی دبوی ہے۔ زیئوس کے علاوہ سب دبوتا وال سے زیا دہ یونان میں اس کے مندریا ہے جاتے ہیں۔ اس سے بنہ حیلتا ہے کہ اور دبوتا وال سے بھی زیادہ یہ وبری مرد لعزیز بھتی 'یونانی اس کے خبیے طرح طرح کے

نهابت نوبصورت اور عالبتان تيار كراتے تقط مبني*ں فنون بطيفه كا بہترين مظہر محينا جا ہے*۔ ( ۸ ) ومنس (Venus) باز مروس عثوق کی وادی ہے۔ یونا نبول میں اس کی میرانش کے متعلق ا کے عجیب مفتحکہ خبر روابت ملی آنی ہے۔ تکوین عالم کے دوران میں جبکہ اسمان وزمین کا ایسیں نظاح ہوا توان کواولاد بہت فزی اورز بروست ہونے لگی 'آلیان کوان کی قوت کی بناد برشبہ ہواکہ کہیں ٹرے م وجانے بروہ مجھے اپنی حکومت سے نہ خارج کردیں' اس لئے اسان اُن کو موش سنبھا لتے ہی قبد کر دیا کرآ زمین لینے کمین بچوں کی مصیبت کو برداشت ناکرسکتی مقی ایک دن اس نے اپنے گودی کے بیچے کرونوس کو ایک ہنیاردیا' اوراس وفت جبکہ آسان زمین سے اختلاط کرنے کے لئے تیار تھا'کرونوس نے ابنے إب آسان كاعصونناس كالصفاط الاجوست مندر مي اگراجس كى وجه سے ممذر ميں تعوش ويرتكث ابك فيبرهموني لاطمم اورجوش وخرونن ببدإ هوا اوراس كے بعد اس عضو تناسل سے ابک حمین ومبل دبوى منودار موئى يهي ومنس تفى - زبرس كح كم سے يه بيفا مينس كے ساتھ بيا بى گئى - يه اس قدرسين فى ُ دساری دبوبول میں بے شنل سمجمگ کئی ۔ ایک مزنمہ شا مختسلی بیلوس (Peleus) نے اپنی تنا دی میں سوائے نا آنفاتی کی دبوی کے تمام د بوبوں کو دعوت دی ۔ نا آنفاتی کی دبوی نے صرف ایک سیب روانہ کردیا کہ یہ اس و بوی کو و باجائے جوسب سے زبا و وحبین ہو۔ ہمیری وینس اور انتین تینوں و بویاں اپنے آگھ سب سے زبادہ جسبن مجھتی تنفیس لہذا بہ تدینوں اس سبب کے لئے جبگرا کرنے لگیں ۔ بالاخر مارس نامی ایک جروا ہا اس جھگڑے کا منصف فراریا یا ۔ تینوں نے اپنی اپنی قوت کے مطالق دنیوی ملطنت میں وت اور فوجی شان وحکومت کی لائیج دلائی کرسبب مجمعے دید یا جائے الیکن بیارس برجن کا جا دوجل گیا اوراسنے ومنیں کے خق میں فیصلہ کردیا یہ اورومنی نے حسب وعدواس وقت کی مشہور زین الکو مناب (Helen) کو

نے بروی زبان کا نفظ ہے اور بھی نونا نیوں میں مبی رائج مقال آئم (A phrodite) ایک خاص میں دبوی کو انبوں نے دے کھا تھا۔ نے یہ وی ہیلن ہے جس کے نام کو ہو مرکی شہر رومعوون ظم الیڈ نے زندہ جاوید کرویا ہے۔ اور جنگ مرائے کا واقعہ جو اس نظم میں ذکود ہے۔ سواس کا سب بھی مندرجہ بالا واقعہ ہے۔ جزنا وابیار امیاناس (Menelaus) کی بوی منتی بیایس کے والے کر دیا ۔ من وشق کے اب بی بینا نمیوں کی ساری آرزوں اور نمناؤں کا لمجا و اور ایک دایدی منتی ۔ اس کے حبی بہابت خوصورت اور پرتنگوہ مجتمے نیا سے جاتے تھے ۔

( ) آثینی ' علوم و نون اور تہذیب و تلاشی اور قال گی دلوی ہے' اس کی پیدایش کا کو میم نون کا اور تہذیب و تلاشی اور قال کے دو کو اس کے دو کو کو کے ہم نے تعقبیل سے زبر س کے حال ہیں کر دیا ہے ' مختصر یہ ہے کہ وہ زئروس کے سرسے جگہ اس کے و و کو کو کے کوئے گئے ' ایک میں سلح اور نو جوان دیو بی کن کل میں نمو دار ہوئی تمام ولو بوب نے اس کو اپناسردار ایا۔ اور خود زبر سے بھالات کا معترف بروکر اس کو ابنیا مشیر خاص بنایا۔ یہ بھیتے کنواری رہی ۔ تنہ را بیعبنزی اس ویو بی کا بہت ہی خولوں کا معترف بروکر اس کو ابنی اس دیو بی کا بہت ہی خولوں کا معترف مندر تحقاجہاں صوت کنواریاں جمیع ہوکر اس کی عبادت کیا کر نی تحقیل اس ویو بی کہ بروکر کھی تحقی کے بیم کہ نواری رہی ۔ ( ۱۰ ) انگریس (Artemis) چا نداور ٹکار کی دیو بی کہ براکر تی تحقی ہواس کے دست گرفتی ۔ وہ شکاد کی میت نتاین تحقی ' اور بر میشہ جگلوں کو ابنی پوری جاعت کے ساتھ سیرو شکار کو جا باکر نی تحقیل ۔ وہ شکاد کی جوانہ وہ دور بی کہ ہوں با آسمانی دیویاں ' اس کی خاص طور پر عباد ت کرتی تحقیل ۔ اہل روم اس کو دیا تا

(۱۱) و میر (Demeter) کا کام غله اگا ما تخفا به بنائیوں کے عفیدہ میں اُس کے بارہ دیو تا اُس بس دیوی کی خاصی منہ است تنفی کی بیور کی وہ و نیا کے السانوں کے کئے خوروونوش کی جنری فراہم کر نے والی اس دیوی کی خاصی منہ است تنفی ۔ اس کی ایک خوصورت بیٹی بروسر بن (Proserpina) منفی ۔ ایک وقت جبکہ بیسلی کی کسی وادی میں سیر کررہی تنفی بلوٹو (Pluto) نامی ایک ولیقا نے اسے دیجھا اور اس کے مُس برسنیدا ہو کر اس سے وادی میں سیر کررہی تنفی بلوٹو (Pluto) نامی ایک ولیقا نے اسے دیجھا اور اس کے مُس برسنیدا ہو کر اس سے

کے چونکواس شہری انتینی کامندر نفااسلئے شہر کا ام می قدرت تغیر کے را نفا بیفتر (Athens) موگیا۔
م الله روم اس کو (Ceres) کہتے تھے۔

اینی محبت کا اظہار کرنے لگا ۔لیکن حب بروسرین کسی طرح اس کے دام میں زآئی تو بہ جراس کو آسسان پر الْال كيا - ومياراني بلى كى ناش بى بهت سركردان بجرى -جب اس كوبرطرف سے نااميدى بولى توه أسمان برزئبوس كے دربار میں حاضر ہوكر الركى طلبكا رہو ئی۔ زیموس نے پہلے ہبل اس كى كىچيے حامی زیموی۔ لیکن جب و مزار و فطارر و نے لگی نوائس کو کچیورهم آیا اور اس نے بیروسرین کوحکم دیا کہ و ممال میں چیے ہیسنے ابنی ال کے باس رہے جب و مآسان سے زمین برآئی تو اس نے دیجھا کہ کاشکاری سے واقف نہونے کی وجہ سے ساری منلون بھو کی مرمہی ہے ۔ ڈمیٹر نے خیال کیا کہ اگرمی ایک عرصہ کے لئے زمین سے غیرا خر موجا وار، توساری و نیاتبا ه موجائے گی ۔ جیس سے اس نے اٹنا نوں کو کاشتکاری کا فن سکھا اشروع کیا ١٣٦) ہمنٹیا' خائقی کا وہار (جنَ کانعلَق گھر لمبوزندگی سے ہوتا خلا) کی دیوی تفی رومی اسس د بوی کی عباد ن عام طریق بر کیا کہ نے تھے ۔ برخلاف اس کے بونانی اس کے نام سے ایک آگ بارسبوں کی طرح جلا باکرتے تھے جوہ وفنت کھروں میں ملبنی رہنی تھی۔ وہ اس آگ کی بوجا اور اس کی حفاظت کباکٹر اگراتفا قائسی كعرس اگ سجه جانی نوبه محماحا نا كه اس خاندان بربهت بری با نازل مونے والی ہے۔ رومبول میں اس دیوی کی ضامس ڈوربر عباوت مواکرتی تھی بعبی کنواری عورنوں کی ایک جاعت اس کی عبادت کے لئے دفعت مونی تھی۔ اگراس طف کی سی مورت کے دامن عفت پر دہبہ آجا الوہ والي منظرعام برزنده حلادي جاتى ـ

## كاش كالحقوارًا

\_\_\_\_\_\_\_ (زمناب مزدالم نشرح صَاحب بر

میضمون بغرض اشاعت رمالهٔ مَالین کومیجاگیا تھا۔ لیکن ہارے کرم سرمامولوی عظمت اللہ خطر الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عظمت اللہ علی علی اللہ عل

" محکمه "

جب جناك يديشر *ضارسال*ماليش

التلام عليكم

كية الفلال الكولاكر بنايا كباب ميرين مركزين بمي كرا مة بعبقا بول .آپ مقا بدكرك بي عقل كاندازه لكا ينجه والم كمترن مزراالم نشرح موجد دنبا میں سبکر اور موتے جلے آئے ہیں ۔ گر توبہ نور کسی کو بیرے دوست مسالم موجو موجد نیرے بنده خداکو دنیا سے کوئی واسطه می زرہائقا ۔ حب د بھیوا پنے دارالتر به میں بیٹھے ہیں جرجاؤ اس كوتوراس كوجور به بير - بيط بيط الذه آجاني تفي - مروه الله كابنده بيمي نبير يوجية انتفاكهيان خيريت سے تو مو - مزار وں ایجا دول سے دنیا کو مالا مال کردیا ۔ لیکن بہمی نہ سجھے کہ دنیا ہے کیدا بلا ۔ اور دنیا میں موکیارہا ہے۔ جنگ عظیم میں ان کی بیروں ایجادیں کام میں لائے گئیں۔ لیکن ان کو بیم بی خبر بنو کی کہ جنگ كب جيطرى إكبول جيرلى إإكون مبتياكون إرا دايك دن مين نے بانوں ہى باتوں ميں ذكركياك

اس الله أنى مي بلجيم في اينى بالط سے بہت زيادہ بمت دكھائى ۔ يوجينے لگے كدب مطر بلجيم كون صاحب بي اوركهان ريت بيل - بعلا ايول كي حبت سكسي كاكياول بال مكتاب -

میں نو تھیرا ببو باری کہیمیوں کے لئے مردہ کا کفن سمبی انزوا لوں ۔ اورمسلم مور تھیرے ایسے بے بوا کرابنی سی ایجا دکی رحبطری تک نه کروائی ۔ میں نے کئی دفعہ کہا تعمی تو بھی جواب ملاکہ ہرائیجا دعا مُہ خلایت کے فائدہ کے لئے ہے کسی خاص تنفض کا حن نہیں ہے اور نہ کگے بیدا کرنے کے لئے ہے۔ ایک دور مین ایجاد کی منتی که گھر کے اہر سے گھر کے اندر کا حال و کھانی تنتی ۔ لیکن میرے یار نے اس کی بھی رحبلری نہ کرائی ۔ منتی بیوا اکی کارفان نے اپنے نام سے اس کی رحبٹری کراکے لاکھوں دوبیہ کھڑے کرلئے۔ جب میں نے مورسے اسکا فركيا تووه يهمي نشجه كداس كارخانه بربرج كادعوى موسكتا بيد بهرطال موركي ايجادات درياري لهريضي كه يك بعد ديجر بيدا بوتى تقيل - اور بغيران كوفائد وبينجاك ان كى حدّ ك فنا بروجاتى تقيل ـ كُودوس ان سے بوری طرح متمتع موتے تھے۔ اگر باب دا دا نے جائداد نہ صبوری ہوتی نو مبرے بار کھی کے متاج قا میں بہنچا دے گئے مونے ۔ان کی ذات سے سب ہی کوفائدہ پنجبا ضفا۔ ندہنجبا مضا تو محصکو۔ کبوکر مجے خبرک نېونى تى كەن كى كونى تازەلىجادكى كىملىبولى اوركى نصيب دىتىنال بېرگئى ـ نووسورسى تواس كى توقع رکھنی ہی نعنول نفی کہ وہ اس کا ذکر محصبے کرنے ۔ اگر حال کھلتا متنا نواخباروں سے ۔ اور 'اب ینیا ہے

۱۳۹ کیا ہوت ہے جب ج<sup>د</sup>یاں جبگ گئیں کھیت "کی مثل ہمیننہ مجھ بر صادت آتی متی۔اگر میری مالی حالت احتى مونى . توميل برواصى نكرنا ـ ليكن كاربار كے مندے اور اكثر بيو بارلوں كى نا دصندى في محمكوكمك كرويا متعا - البي صورت ميس آب بي الفياف كيجية كداينے سيح كر َ حاجمند دوست كے سات موركى بير باعتنائى قابلِ شكابت بيانبين -ايك دن مي بريشانى كى مالت مي دفترسيد معانوركها بېنچا ـ معلوم بواکه وه اپنے دارالتجربه بب كېچه كام كررہے بين ـ و بين حيلاً كيااس روزان كي لمبيت كجياتات معلوم ہوتی تھی۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیجھ روجھنے گئے" یہ کیا کتاب ہے" میں نے کہا وہی کے ایک نتاع میرس نے ایک منوی ارد و میں تھی تھی اس کا اگریزی ترجمہ ہے۔ پوچیا کہ ضمون کیا ہے بہلے کہاکہ بوں ہی واہی تباہی بکا ہے۔ایک کل کا گھوٹر انبایا ہے۔اس برسوار ہو کرنتا ہزاوہ آسان بر ہوا خور کی جایا کرتا تھا۔غرض اسی طرح کی ہے تکی با نیب ہیں ۔محبسے اتنا سنتے ہی ہور کے جہرہ برمُرخی دور گئی ۔آگھیں چکنے لگیب اور کہنے لگے۔" ذرام محبکوکل کے گھوڑے والاحقہ توساؤ" میں نے کنا ب میں سے وہ داسّان نکالی اور بريصنا نشروع كيا ـ ليكن برصنه مي خلات باتول كے متعلق شاعر كا ذات سبى اُرا نا كيا ـ ميں برج ر التفاكه مُور نے بناب عُصیلی آواز سے كہا" او ليا دب خاموش ۔ تخد جبيا جابل اس عالى قدر شاعر كوكيا سمجد سكتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاء ہی نہ مفا بلا بحلی کی قوت اور كل برزوں كی تركیب كا بھی بورا ماہر تھا۔ تم مبیوں کے لئے اس کی باتیں صفحہ خبر ہوں تو ہوں ۔ لیکن سمھنے والے کے لئے اس کا مرکمت چراغ ہدایت ہے " پرسکرمی دم بخرو ہوگیا ۔ کبونکہ ڈرتا تھاکہ یہ حضرت کہیں جلی کے ایک مجلکہ میں میرے جم کے فران بناکر موامی : الما دیں ۔ اس لئے النے کے لئے مکراکر کہاکداگر تم کو یہ تناب بندہ توہیں جولاے جاتا ہوں۔ میرے توکسی کام کی ہنیں۔ اس سے کیا بہترہ کومیرے کسی دوست کے کام آجا۔ مُورِ نے کتاب مبرے ہاتھ سے لے لی۔ میرابہت بہت شکریداداکیاً اور کہاکہ و بارعز زاس کتاب کنے اس وفنت دماغ میں ایک نیا خیال بیداکر دیا ہے۔ اس کومی علی صورت دیا جا ہتا ہوں یس اب آب اپنے گھرسدھاریں تو بہنزہے ۔ اجھا خدا حافظ۔" اس کی یہ اُکھڑی اَکھڑی بانیں سنگر بڑی کوفت ہو گیاور مِن ول مِن اس كوملوا نيس نا نا ہوا اپنے گھر حِلا آيا \_

بیندروز تک میرامور کے پاس جانا نہوں کا۔ ایک دن جواد ہرگیا تو کیا ہوں کہ مور کے وارالتر ہیں ایک نہایت خوبصورت بھی گھوٹوا کھڑا ہنہ نہارہا ہے۔ مجھے مور کے باس گھوٹوا دکیمکر ٹرانغیب ہوا۔ کیونکہ مجھ الیست خوب کو ایسی بیزوں سے کیا واسطہ ۔ میں خوگھوڑ وں کا بہت شوقین ہوں ۔ کوئی گھوڑ دوڑ نہیں ہوتی جس میں اپنا کام ہرج کرکے نہ جاؤں ۔ اس گھوڑ ہے کو جو دکھا توبظا ہر جا نمار پایا ۔ باس جا کر حقیکا ہم دیکھے میموزیاں دکھیں ۔ جوڑ و تیکھے ۔ غرض ہر طرح بے عیب بایا ۔ استے میں مورجی اپنے کسی تجرب سے فارغ ہوکر میرے باس اکھڑے ہوئے ۔ میں نے بوجیا " یارمن بیگھوڈ اکہاں سے ارلا کہ اور لاکر کہاں دکھا ہے کہ وارالنج بہ میں ۔ کیا خون کا امتحال کررہے ہو ۔ بابی سے عالی " مور نے بڑے موت دوڑ تا ہے ۔ از بنیں سکتا ۔ بن جو بی میجسن کی تنوی والا گھوڑا ہے ۔ فرف اتنا ہے کہ بہ صوت دوڑ تا ہے ۔ از بنیں سکتا ۔ بن جو کہا ہما کو ان محال ایک گھوٹا ایک کے موت کی معلوم ہوئی ۔ گو باہم کو اندھا بالہا " منطحا ہنیں سکتا ۔ خیرانیڈ دو دیکھا جائیگا " مجھے مور کی بگھٹٹو ہہت ہی معلوم ہوئی ۔ گو باہم کو اندھا بالہا " منطحا ہنیں سکتا ۔ خیرانیڈ دو بھھا جائیگا " مجھے مور کی بگھٹٹو ہہت ہی معلوم ہوئی ۔ گو باہم کو اندھا بالہا " منطحا ہنیں سکتا ۔ خیرانیڈ دو بھھا جائیگا " مجھے مور کی بگھٹٹو ہہت ہی معلوم ہوئی ۔ گو باہم کو اندھا بالہا " میں ان کو اندھا بالہا ۔ میں ان کو باہم کو اندھا بالہا " میں ان کھوٹر اسلی گھوٹر اسلی گھوٹر اسلی کھوٹر اسلی کے کہا اور میں ترکیا ہوں کہ کھوٹر اسلی کھوٹر اسلی کھوٹر اسلی کھوٹر اسلی کھوٹر اسلی کھوٹر اسلی کھوٹر اسلیکھوٹر اسلی کھوٹر اسلیکھوٹر اسلیکھوٹر

مور ۔ مٹی کا نہیں توکل کا ضرور ہے ۔

میں ۔ نوکیا ہی اندھ ہوں ۔

مور - تواس كالذاره تم خود كرلو -

یہ کہکراس نے کھوڑے کے ایک بہلو کو دہایا اور بہلو کا بہلوا عاکر دوسری طرف الکط دیا ۔ کیب و کھینا ہول کی گھوڑے کے ایک بہلو کو دہایا اور بہلو کا بہلوا عاکر دوسری طرف الکط دیا ۔ کیب و کھینا ہول کی گھوڑے کے بیٹ ہراروں نار او ہرسے اُد ہر دوٹرے ہوئے ہیں اور بیٹریاں مقنا کمیس اور بیٹریاں جا بہاجی ہوئی ہیں اس سرے سے اس سرے تک بیٹھے ہوئے ہیں ۔ اور بیبیوں مقنا کمیس اور بیٹریاں جا بہاجی ہوئی ہیں ۔ دیکھیکر بہرے ہوش کم ہوگئے ۔ جب ذرا سبعد انوبو جیاکہ مورکیا واقعی بیگھوڑا دوٹرسکن ہے ۔ مور ۔ نوکیا میں نے یہ بیجوں کا کھلونا بڑا باہے میاں دوٹریکا اور خوب دوٹریکا ۔

میں۔ اوراس کی انتہائی رفتار۔

مور - اس کا تو میں کوئی صحیح اندازہ نہیں کرسکتا ۔ لیکن میرے خیال میں کم از کم (۳۰۰) میل فی گھنٹہ ہوگی ۔ میں - (۳۰۰)میل!

مور ـ بال ۳۰۰۱) تین سوسیل ملکه نجیوز با ده ـ

بیسنتے ہی مجھے کمکے بیداکرنے کا خیال آگیا۔ اور سوچاکہ اس گھوڑے سے کچھ فالدہ اٹھا نا جائے بین نے مور پر ڈور سے ڈالنے نٹر وع کئے ۔ کیو کہ میں مجھنا تھاکہ اگر یہ داوتین دوٹر بر مبھی جمیت آبا۔ نوابس میرے دَلدٌریا رہوگئے ۔

میں ۔ بیوں بارا سے ڈربی کی گھوڑ ووٹر میں کیوں ہنیں دوڑ انے ۔

مور۔ ڈربی کیاباب ۔

میں نے اس کو تمجیانا جا ہا گرکھوڑ دوڑ کا مطلب نداس کی تجھ میں آنا تھا نہ آیا۔ آخر تفک کرمیں نے اس سے کہا" احتجابیا نو تباکہ اس کی رفتار کم زیادہ ہو گئی ہے۔

مور ـ يهمي ايك مي كبي ـ اگر رفتار كم زباده انبوسك تو بجرا يجاد مي كياخاك مو يل ـ

میں بنیر یونتاؤکداس گھوڑے کا تم کروگے کیا ۔ کیاآ جار والوکے ۔

مور - کیجه نہیں کوئی صاحب آلرامفالیج المبنگے بھرنہ گھوڑے کو تقسے کیجہ کام اور دیمجھکو گھوڑے سے کیجیز غرض . میں ۔ تو بھر بیر مجھے ہی دے ڈالو۔

مور۔ تم ہی لیجاؤاور بیج نویہ ہے کہ بہ حق بھی تھارا ہی ہے۔ ہفتاری ہی کناب سے یہ بیدا ہواہے۔ اوتم ہی اس کے سب سے زیادہ سے تا بیدا ہواہے۔ اوتم ہی اس کے سب سے زیادہ سخق ہو۔ اندھا کیا جا ہے دو تھیں ۔ لینے مور سے اس کے جیانے کی بوری ترکیب سیکھ لی ۔ گھوڑے کو کم وسے نکالا۔ سوار ہو کر گھر آیا۔ اور خفان بر باندھ دیا ۔ اس کے ایک دوروز دب میں مورکے باس گیا۔ اس گھوڑے کا کچھ فرکر بھی جھیڑا۔ لیکن میرے یارکو بھی یا و زیا کہ اس نے ایسا کوئی گھوڑا بالیا ہے گھوڑا بالیا ہوئی ۔ گھوڑا بالیا ہمی مضایا ہنیں جاوگئی گذری بات ہوئی ۔

میراارادہ مبواکہ ڈر آبی سے پہلے اس گھوڑے کو ڈونین جیبوٹی موٹی دوڑوں ہیں بھگالوں تاکہ لوگ اس کی حَالت سے اگا ہ ہوجائمیں ادرایک دفعہی ایسی ٹری دوڑ میں نشر کیب ہونے کے متعلق کوئی فعالج اعترامن نہوں کے رحبٹر میں گھوڑے کا انداج کرنے کے لئے گھوڑ ووڈ کے مجم نے اسکا نام دریافت کیا۔ یہہ میرضی کو برخی اور میں اسس کے لئے تیار نہ تھا۔ لیکن میری تیزی طبع نے اسٹ کل کو برآسانی رفع کردیا۔
پہلے میں نے اس کا نام " آدم " برایا ۔ مہتم نے ال اورباب کا نام بوجھا۔ میں نے کہا کہ آدم کی بیدائی کیلئے بہلے میں نے اس کا نام بریل کر نا طراق کو المجار نام تبدیل کر نا طراق کو المجار نام تبدیل کر نا طراق کو سرجتے سوجتے سوجتے " ایجاد" نام سمجہ میں آیا" منرورت " کوابجا دکی ال بتایا اور" ستر به "کواس کا باہب ۔ داوا پر وا داکا نام دریافت کیا گیا تو نام سے داوا پر وا داکا نام دریافت کیا گیا تو نام سے نام بیمل کرکے" شمشے راب شمشے راب شمشے کی بجائے۔ ترق ابن ترقی ابن ترقی کا سلسلہ سنز پشت تک گذوا دیا ۔ یہ بیان کا فی مجھاگیا ۔ اور" ابجاد" کے نام سے میرے گھوڑے کی رحبٹری ہوگئی ۔

اب دوسری شکل جابسوار کی منی سوارابیا ہونا چاہئے تقاجی کا ام فہرت چابک سوارا اسلامی ہو میں کا میں خررت چابک سوارا میں ہو میں کورج ہو۔ اور ح بھو۔ اور حولفظ ضمیراوراس کے مفہوم سے بالکل بے خبر ہو۔ اور سائف ہی قابل اعتبار بھی ہو ظاہر ہے کہ ان صفات کا انسان لمناآسان نہیں ہے۔ گرمشل شہور ہے جوبیندہ بابندہ ۔ ایک اللہ کے بندہ کو طوعو ٹر ڈوھا ٹڈکر کا ل ہی لیا۔ اس کا نام فہرست میں نوفنر ور شفالیکن مرو مبدال نہتے ۔ ووچار مرتب گھوڑ دو ارمیں سند کی ہوئے۔ گرانی ناالی سے جینے ہوئے گھوڑ ول کوہرادیا۔ نتیج یہ ہواکر دو ہوگئے ۔

آب بمجد سکتے ہیں کوس کے کھانے کورزف اور مرنے کو موت نہو۔ وہ بیچار وضمیر اور اس کیجیدیا گا کی بحث میں کیوجانے لگا۔ فصد مختصر انہوں نے بالیں دمینی نہایت خوشی سے میری طازمت قبول کرلی۔ محصرات کی تمام صفتوں میں ان کی خاموشی سک سے زیادہ ایٹ ۔ ان کی خاموشی کا آب اس سے امذازہ نگاسکتے ہیں کہ تصاویر ان کی خاموشی بررشک کرنی تقیں اور بت اس دبوجالس کلمی کے سامنے افلاطون اور سے معلوم موز تے تقے۔

الکانام توکیمنٹس ۔ جلس ۔ آگٹس جو فری ڈی گریلیو تھا ۔ لیکن ابنی ظاموشی کونیا ہے کے لئے یصوف ابنانام میکل "بتایا کرتے تھے ۔ جلوصی ہوئی ۔ گھٹرانھی کل کااور جلانے والانھی مجتمع "کل"۔ میاں بات بر ہے کہ برسب بن بڑی کامودا ہے ۔جب تقدیر بیدھی ہوجاتی ہے توسٹ کلیں اپنے پ کھلتی چی جانی میں ۔جند ہی روزیں کھوڑ اہمی ل گیا۔ اور کوڑ اہمی مل گیا۔ اب رہ کئی دوڑ تو وہ تو پہلے سے جیتی جمائی رکھی تھی ۔

غرض اسی طرح دن بردن گذر تے گئے اور آئر کار گھو طرو و کا دن آئیا ۔ لیکن اس گھوڑے نے ایسی گذای میں بروش پائی تھی کہ کئی کو کا نول کان بیٹی خریشتنی کہ " ایجاد" کیا بلا ہے کس دم کس کا ہوراس کے جیتنے کی بھی تو قع ہے یا ہیں ۔ عین گھوڑ دوڑ کے و ن صبح کو تور کی بہلی بیو تو فی کا المار ہو تا المار ہو تا تور قار بدلنے کے بُن تناید اس کو یہ مصوم ہوتا تور قار بدلنے کے بُن تناید اس کو یہ مصوم ہوتا تور قار بدلنے کے بُن بیٹے برقاع ہوتا ۔ بہلی رفتا رکا تعلق کو لگام سے رکھا تھا ۔ لیکن لقیہ جس قدر تیزر فقاریا لی تین ۔ ان کے بیٹے برقاریا تعلق کو لگام سے رکھا تھا ۔ لیکن لقیہ جس قدر تیزر فقاریا لی تین ۔ ان کے بیٹے کے بھول برکس دیا گیا ۔ جو کہ رکا بول کے لئے جگہ نہ تھی اس لئے ان کو سرے سے اڑا ہی سے بھی کہ اور سے کہ ان کی سے عید کتے اور عید ان میں اس طرح داخل ہوئے کہ ان کی سرکھی سوکھی ٹا گول کے کھوٹے اون کے کا فول سے اور یک لگئے تھے ۔ کم دوم ہی ہوکر کمان بنگئی تھی ۔ اور وہ گھوڑے کے بہر جو بلکہ برزین سے بھید کتے اور عید روہی آئی ہوئے تھے ۔ کم دوم ہی ہوکر کمان بنگئی تھی ۔ اور وہ گھوڑے کے بہر جو بلکہ برزین سے بھید کتے اور عید روہی آئی ہوئے تھے ۔ کم دوم ہی ہوکر کمان بنگئی تھی ۔ اور وہ گھوڑے کے بہر جو بلکہ برزین سے بھید کتے اور عید بروہی آئی ہوئے تھے ۔ کم دوم ہی ہوکر کمان بنگئی تھے ۔ کم دوم ہی ہوکر کمان بنگئی تھی ۔ اور وہ گھوڑے کے بہر جو بلکہ برزین سے بھید کتے اور عید بروہی آئی ہوئے تھے ۔

رفبت اورنفرت دبوائی کی ابتدائی مالتولی کا نام ہے طبیعت ایک جزکوبلا وجرب کرتیج اوردوسری کوبلا وجرنا بند ۔ بہ حالت گھوٹر دوٹر کے گھوٹرول کی ہے یعض گھوٹرول کوخش اس وج پیند کیا جا ناہے کہ ان کے باب داواؤل نے یہ بہ کارگذاریاں دکھائی تغیب اولیفن کو اس لئے نظرے گرایا جا ناہے کہ انگاسلہ نصب حضرت آدم کے گھوٹرے کہ اس طوفان بے تیزی میں کون بوجیتا ۔ اس کی مالت بس اس نواب بوچڑ ایرا جبنیاری کی بی تی تو تینی فرا بول اور اجاؤل کے کسی جلسہ میں آگیا ہو کسی نے نظرائے کرمی نہ دیجھا کہ بیگھوٹر اسے با گھوٹری۔ گدھا ہے باخچر جب یہ صورت ہوتو بھلا اس چزکا کون اندازہ کرنے لگا کہ واقعی یا کھوٹر اے بھی انہیں البیتہ مسٹرکل کے طریقہ نشست کا بڑا خاکہ اڑایا گیا ۔ گراس اوندکے بندے نے بھی جینے کی کوشنش نے کی البیتہ مسٹرکل کے طریقہ نشست کا بڑا خاکہ اڑایا گیا ۔ گراس اوندکے بندے نے بھی جینے کی کوشنش نے کی البیتہ مسٹرکل کے طریقہ نشست کا بڑا خاکہ اڑایا گیا ۔ گراس اوندکے بندے نے بھی جینے کی کوشنش نے کی

کہ ففرے اس برکسے جارہے ہیں باکسی اور پر ینٹرطوں کی یہ صالت عنی کربیض گھوڑوں برا کی بردو مجمع شکل سے ملتے تھے گر" ابباد" پراک ایک کے ناونٹو دینے برلاگ تیار تھے۔ ہیں نے سمی ابنی حجم اپنی بسب اس شرط برلگادی۔ اور نہایت اطمینان کے سافھ کرسی بربیٹی کر نیٹنج کا منظر ہا یکھنٹی ہی ۔ جمنڈی گری اور گھوڑ تیری طرح تھے۔ مسٹرکل نے یہ ہو شیاری کی کرآ بجاو "کوشنز ہے مہار ہنیں کیا۔ بلکہ اس کو نہایت احتیا لاسے جلاتا ہوالا یا ۔ اور صوف ایک کی بجینگ سے یہ دو طرح بیتی ۔ ہزار دوں کے دیوالے نفل گئے۔ اور میں نے موف ایک دو طرمیں دس لاکھ دویے ہمیٹ لئے۔ اس میں سے ایک لاکھ روپے تو مسٹرکل کے مقدیں اسے دو اور بیا ہوالا یا ۔ اور بینی حالت فابل رشک بنا دی ۔ تنام دنیا ہیں اسی دور کا بچر چا ہوگیا۔ تین اخبار و کے مضا مین کے کہد حصر نقل کرتا ہوں ۔ اس سے لوگوں کے خیالات کا اندازہ الک سکیگا۔

کے مضا مین کے کبچہ حصر نقل کرتا ہوں ۔ اس سے لوگوں کے خیالات کا اندازہ الک سکیگا۔

"اخباركھوروور"

تعقاعہ می کومعتبر فرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو گھوٹرا گذشتہ دوٹر میں جیتا ہے۔ دو ملطان روم خاص سواری کا متعاا و محض اس کی قوت اورٹس کا انداز و کرنے کے لئے تبرانام کے ماقة اس کو اس دوڑ میں ترکیب کیا گیا تھا۔ ہم نے اپنے قار مُین کی اطلاع کے لئے ہزاروں روپے خرج کرکے یہ میں دریا فت کربیا ہے کہ اس گھوٹر ہے کی نس کو بیت بید و رکھنے میں انتہا کی کوئیش کیجا نی ہے ۔ اور بیچ بیدا ہونے کے بعد ہی ماں اور باپ دونوں کو مار دیا جا آئے ۔ تاکہ نس زیادہ و نہ ٹرھے ۔ یہ انتہ بیند جا کہ ان گھوٹروں کی معدوں کو مورکا ہے کہ صحت میں و اقع ہے ۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوجیکا ہے کہ مجتنے ما کمیں اور سوار اس جھل میں بیں ۔ اس کی انگیس جھوٹر دی گئی ہیں ۔ اور زبا نیں کا ملی گئی ہیں ۔ اکر کسی کو اس شریل کی ہیں ۔ اکر کسی کو اس شریل کی دونوں معلوم نہ ہوسکے ۔ آبینہ و جو مزید حالات ظاہر ہوں گے و د ناگر مین کے معلومات میں اصافہ کرنے کے لئے بینزں کئے جائیں گے ۔

اقتبامال اخيار بينج

محققین زبان کویمعلوم کرکے بڑی مسرت ہوگی کہ '' دم بربندہ باند صنے'' اور ''دم وباکر بھاگئے'' کے محاوروں کی اصلیت کو گذشتہ گھوڑ دوڑ میں ایب نئے گھوڑے '' ایجا و''نامی نے آسانی کھول دیا ۔ ان دونوس ما وروں کا مفہوم ہمیشہ "بے تا تا ہما گنا" بیا جا نا تھا لیکن کی کی مجہ میں آنا تھا کہ دم بر بندہ باندھنے یادم دبانے سے رفنا رہی تیزی کس طرح بریا ہوسکتی ہے۔ اس گھوڑ دوڑ میں "ایجاد" کے زین کا ندہ بعنی عرق گیر برجائے کر بر رکھنے کے اس کے بچھوں پر رکھا گیا اور وقعی اس طرح اس کی دم بر بندہ بھی آگیا ۔ اور وم دب معی گئی۔ اس گھوڑ ہے کا ایسی ٹری دوڑ جیتنا اس کی تبزر نقاری کا بیتن نبوت ہے۔ ہم اس گھوڑ ہے کہ الک کو ان کی کا میا بی بر میار کہا دھی و بنے ہیں اور نفان کے الی فن کی جانب سے تکر رہمی اداکر تے ہیں کو ان کے گھوڑ ہے کی بدولت بہ آسانی دو پیچیب دہ معاور وں کی تشریح ہوگئی۔ مثار رہمی اداکر تے ہیں کو ان کے گھوڑ ہے کی بدولت بہ آسانی دو پیچیب دہ معاور وں کی تشریح ہوگئی۔ مثار رہمی اداکر تے ہیں کو ان کے گھوڑ ہے کی بدولت بہ آسانی دو پیچیب دہ معاور وں کی تشریح ہوگئی۔ مثال افغانی جارتہ بارسانی پر میار کیا تھی کے ان کو کیا گھاڑ کو بارسانی کی بندی کے ان کی کھوڑ ہے کہا کہا کہا کہا کہا گھاڑ کیا گھاڑ کیا گھاڑ کیا گھاڑ کیا گھاڑ کیا گھاڑ کے گھوڑ کے کا دولت کیا گھاڑ کھاڑ کیا گھاڑ کیا

رواج اور فدامت بیندی بهبند سے انع ترتی رہے ہیں۔ سبب الجا الحائی قدامت کے کوئی ایسارواج جاری نظرسے بہیں گذرا۔ جو گھوڑوں پرزین کسنے کے برانے طریقے کا مقابد کرسکے ۔ تاہیخ برجہا تک نظر والی جاتی ہے اور برا نے کتبوں ۔ تضویر وں اور مجتموں کو جہا تاک دکھاجا تاہیے میہی بنہ طبقاہ کرزین یا جار جا مہ بہشتہ گھوڑوں کی ببٹھ بی برڈالاگیا ہے ۔ لیکن اصول سائیس سے اگر اس طریقہ مل کو دکھا جائے تو بقینا بہلی ہی نظر میں یہ بالک خلاف فطرت معلوم ہوگا ۔ گھوڑے کی نباوٹ ظاہر کررہی ہے ۔ کدائ کے بیجھیلے بیٹھے بوجھ سہار نے کے لئے بنائے گئے ہیں نکدا کی ٹاگیں ۔ اگر فطرت کا یہ تقاضا ہو تاکہ بر فیھ بر بوجھ قائم کیا جائے اور جھیلے بیروونوں کی وضع ایک ہی ہوتی تاکہ بوجھ ان جاروں حضولاً قائم کیا جائے اور جھولے بیروں پر بوجھ رابھت ہم ہوجائے ۔ مین گھوڑے کی ساخت زبان صال سے تباری ہے کو اس کے توجھے بیروں پر بوجھ رابھت ہے اور تھے جو کو دو۔

غرض خدا خدا كرك ايب بى گھوڑ دوڑ بي ميري الت مالت درست بوگئي بيكن اب ميبيت ية لرى كه بوسهولتين " ابجاد " كي مّنامي كي وجيسي عين و مباتي ربي . اوراب لوكون ريه ظاهر كرنا برا یہ بیان کیا ' کینا ' موتنا موالکھوڑا ہے۔ یہ کام بظام پرشکل متعا گرمیری مبتر سیسبع نے اس کومبی آسال کیا ۔ یہ کمعا نا' بیتیا' گینا' موتنا موالکھوڑا ہے۔ یہ کام بظام پرشکل متعا گرمیری مبتر سیسبع نے اس کومبی آسال کیا۔ البساسي كے قدو قامت كرنگ ومنگ وضع قطع كالمور ارا توں دات خريدلايا۔ املى كمور ك كو تفا يربانده ويا - اورنقلي كوايك كمروي بندكرديا . برے برے امران فن آنے اور كمورے كو ديجه كر جيران موجا ننے کاس میں نوکو ئی ایسی توبی نظر بنیں آتی جو اتنی بڑی گھور وولر اس کو مبتواسکے۔ نا توجوری صفیرولم ہیں اور نہ بناوٹ اسبی سبک ہے۔ بیموس قیامت کی رفنار اس میں بیرا ہوگئی توکہاں سے بیرامرکی غرض جنت منه اننی بازب يترفس ايني ابني بانكنا تحار مراس الدانيل كوز كمول سكتا مقار از موت موت دوسری کھور دوڑ کا دن آگیا ۔ رات ہی کونفتی اطبل میں اور اصلی کمرہ میں تنفل کر دیا گیا ۔ اور میں اور کیل كمورك كوليكر فين وقت برميدان من تيني . كيا ديجهنا بول كه متنظمه ورب والي والي بي ب اكي فظار باند مص كمور مي اور برك برك ماب دال تعتيم وزن كالحاظ كرك ناي ناي كرائخ بیصوں برزین بندصوارہے ہیں غرض میشکل معبی آسان ہوئی ۔ اور کمعنطہ سیختے ہی سب کمور ہے وورك لئے ايك مف مي كعراب مو كئے ۔ او ہر حجندى كرى اوراد مرسواروں نے كھوڑوں كے جاكب رىيدكئے - چاكب ازا عفاكة باست بيا موكئى - ارے دولتيوں اورشتكوں كے معوروں نے مواروكى باني المادين بعض تودر كركود كئے . تعن تهت والے تقے وہ يہ محلكے حميلتے رہے ليكن توري ي ديري

تما شائموں کے سروں اور کند صونیر گھو ابوں کی شکل میں نظر آئے۔ ایک ایجاد " نتاکہ وہ ہوالاول ہوالاخر سب ہی کچھ رہا ۔ جو نکر اس دور میں لوگوں نے ذرا مجھ بوم کر روبید سگا پانتھا۔ اس لئے میری آمدن مع کمچھ زیاد نہوئی ۔ بیم بھی سنٹر اسٹی ہزار میں نے نباہی لئے ۔

اس واقعہ کے متعلق اخباروں میں جومضامین تنائع ہوئے ہیں ان میں سے بعض کا اقتباس نافر ن فیافت طبع کے لئے درج ذیل کیا جا آہے۔ میافت طبع کے لئے درج ذیل کیا جا آہے۔ واقعہ الحصار میں ا

مهم کوسرکاری طور براطلاع ملی ہے کے مطاقہ سنجد کے کسی نامعلوم مقام پر دو ہوائی جہاز وں برگر دیاں باللہ منظم جبکی وجسے وہ نیچے انزنے برجمبور موئے۔ دونوں جہازوں برجشنے لوگ سوار منظے۔ ان سب کونہا تنظیل جبکی وجسے وہ نیچے انزنے برجمبور موئے۔ دونوں جہازوں برجسنے لوگ سوار منظم کے محمد دورکا بیدردی سے ذبح کر ویا گیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی منظام کے آس باس کہ بربالا ان روم کے خاصہ کے محمد دورکا جنگل ہے۔ ورنہ بلاوج جہازوں برگولیاں جبلانے اور ان کی سوار بوں کو ہلاک کرنے کی کیا ضرور سے متھی امید ہے کہ گورمنٹ اس ایم معالمہ کو اینے ہاتھ میں لیکر صدیوں کے راز کا اکتبات کریگی ۔

وی بی برای به این مخصر سامندون تفاد تکھا تفاکراس مرتبگهور و ای دموں برنده با ندھا کیا تھا۔ گربتہ تی سے دور کے وفت بہت سے سواروں کے چوتر اوں بربنده بنده گیا اور اکثر سواروں می استی تیزی آئی کہ وہ اینے زور میں انجیل ایجیل کر کھور وں کی گردنوں سے آگے نکل گئے۔

انتی تیزی آئی کہ وہ اینے زور میں انجیل ایجیل کر کھور وں کی گردنوں سے آگے نکل گئے۔

ان وفت تک فارل نہ تفتے کہ انسان اور حیوان دونوں میں ایک ہی تتم کی روح ہوتی ہے۔ اور اسی گئے جیوانوں میں بیک می تتم کی روح ہوتی ہے۔ اور اسی گئے جیوانوں میں ہے۔

جیوانوں میں بھی رواج اور قداست بیندی اسی طرح جادی اور راری ہے۔ جس طرح انسانوں میں ہے۔

اس کمن کہ کا نف خید گذشتہ گھوڑ دور نے نہا بیت المینان خن طریقہ برکر دیا اور اسکی کو اس کے خلاف زبا برک کہ کا نف خید کر دور ہوتی ایک بھول پر کسائیا تفا۔ گو اس طریق مل سے ان جانوروں کو زیادہ بھائی جیائے جیٹے میر رکھنے کے گھوڑ وں کے بچھوں پر کسائیا تفا۔ گو اس طریق مل سے ان جانوروں کو زیادہ بھائیا تفا۔ گو اس طریق مل سے ان جانوروں کو زیادہ بھائیا تفا۔ گو اس طریق مل سے ان جانوروں کو زیادہ بھائیا تھا۔ گو اس طریق مل سے ان جانوروں کو زیادہ اس میں میں دوراح تو جو دورانی انتھا۔ آئیا سے بھورات میں یہ دوراحتاج والی انتھا۔ آئیا سے بیائی و سہول سے تھی یہ دیکن رواج والی تھائیا تفا۔ گو اس طریق میں سے دوراح انتھاج دوراحتاج والی انتھا۔ گو اس طریق میں سے دوراحتاج دوراحتاج والی انتھا۔ آئیا سے دوراحتاج کی دوراحتاج کی دوراحتاج کی دوراحتاج کی دوراحتاج کی دوراحتاج کی دوراحتا کا دوراحتا کا دوراحتا کی دیا دوراحتاج کی دوراحتا کو دراحتا کے دوراحتا کی دوراحتا کو دوراحتا کو دیا دوراحتا کی دوراحتا کی دوراحتا کی دوراحتا کی دوراحتا کی دوراحتا کو دوراحتا کو دیا کھوراد کیا گیا کا دوراحتا کی دوراحتا کیا کیا کی دوراحتا کی دوراحتا کی دوراحتا کیا کی دوراحتا کی دور

اوشیکیں مانا نثر وع کیا۔ نیتجہ یہ ہواکہ اُن گھوڑوں کی ہیو تونی کے باعث مجھر '' ایجاد'' نامی گھوڑا جوامول سائنبس کو سمجھتاا ور اپنی آسایش کا حساس رکھتا تھا' بازی لیگیا۔ لیکن و و زمانہ کمجید دور نہیں ہے جب یہ جانو بھی اپنی صدسے باز آئینگے اور اپنی فدامت بہندی کواسی طرح ترک کر دیئے جس طرح گذشتہ گھوڑدوڑ کے بعد سے انسانوں نے ترک کر دیاہے۔

اب در بی کا مازک زمانه فریب آگیا اور" ایجاد " کے کمٹوں کی قمیت برمضانشروع ہوئی ۔ نوبت یمانتک نیمی که رویے برایک آند بھی کوئی دینے پر تیار زیخا ۔ نیکن اس کے مابعۃ ہی میرے پیچھے ایک دومرا خفقان للب أبيا . جولوك ممور وورك فن سے وانف بي و وجانتے بي كدابك كمور سے كے كال وائے سے شرطوں میں زمین آسون کا فرف بڑھ جا اے ۔ اس لئے عف ہے ایمان لوگ السے نکل آتے ہیں جو کھوڑ وں کو زہر وید نیے یا اصطبل کو تم سے الوا دینے میں تعبی مامل نہیں کرتے ۔ باو جو دمبری حفاظتی تدا برکے ایک روز رات کے بار و سجے میراصلبل مع اصلی گھوٹرے کے بم سے اڑا دیا گیا۔ اور بجارے 'اکردہ گذاہ کے جبیرہ ہے اور کھال کے کُرٹ کئی کئی میل کے فاصلہ بر بائے کئے ۔ لیکن *ٹنگر ہے کہ مبرا 'ایجا*ڈ' اس ملىسے محفظ الى ورسرے بى وال صبح كواس وافعه كا حال اخبارو سمي بلے بڑے موثے موقع وون مِن مبيكً لياا در مِعينے كے مائذى ، ايجاد كے كلوں كى فميت كرئى ، ميرے لئے يہ " خدا تتر بے برا مكيزو د خبرے اور آں باشد کا معداق ہوگیا ۔ اور میں نےول کھولکر کمٹ خرید نامتروع کئے۔ ہزاروں آ نغز بن کے آئے۔ گرمی نے ایک کاممی جواب ہیں دیا ۔ لوگوں کوتعب ہوتا تھاکہ میں سرے ہوئے کموڑے کے مٹ کبوں خریدرہا ہوا۔ ۔ لوکول میں بہت کیچہ جیمیگیوٹیاں ہوئیں اور آخرانہوں نے بته علالباكة ايجاب مبري سونے كے كرے من مجم سلامت موجود ب

ور بی سے ایک و ن پہلے میں اور سلم کل ابنے کم و میں کھڑے گھوڑے کی دیجہ بھال کر رہے تھے کہ سامنے کی کھوٹے ہے وہ اور کوئی ایجا دکے مبلومیں لک کرآ رسے بار ہوگئی ۔ میں کھڑکی سے کو دکر اُسٹ شخص کے بیجھے سجھا کا لیکن و و باتھ نہ آبا۔ پولمیس میں اطلاع ویزا کو با اپنا راز کھول کرخود کو ان و کر رہن ایس سے دور میں اور دستہ کا رہن اور دستہ کا رہنے وہ ایکا وہ کہ ایکا وہ کہ ایکا وہ کہ ایکا وہ کی اور دستہ کا رہنے وہ کی اور دور کھوٹی کے برزوک ایکا ہی ہے کہ دور کوئی ہی گئے کہ دور کوئی ہی گھے

دیجهابعالا ۔ سین کوئی فرابی نظرنہ آئی ۔ اور ہم نے "رسیدہ بودبلائ ولے بخیر گذشت" کا ور دکر کے مالی انتخصاب ہی آنکھوں میں کا ملے دی ۔ میں آبجا وہ کے مالک کی حیثیت سے تو تمام و نیا ہیں شہور ہوگیا سالہ لیکن دل جا ہتا تھا کہ "ایجا وہ ہوکر اور خود در بی جیب کر ابنی شہرت کے جار جا نہ لگا دُل ۔ اسلئے میں نے نہید کرلیا کہ بچھ ہی کیوں نہو ۔ اس مرتمہ تو میں ہی اسپر سوار مولگا ۔ مشرکل نے منع می کیا لیکن میں نے نہید کرلیا کہ بچھ ہی کیوں نہو ۔ اس مرتمہ تو میں ہی اسپر سوار مولگا ۔ مشرکل نے منع می کیا لیکن میں نے ایک نہ مانی ۔ اور صبح ہی سے تیاری شروع کردی .

ڈر بی کے میدان میں پہنیانو ول بیبن سے کا نب کیا جہا ننگ نظر ما بی تفی آدمی ہی آدمیٰ ظر آنے تنے ۔نود باوٹنا ہ سلامت تمبی معہ خاندان نتا ہی کے رونن افروز تنے ۔ تمام گھوڑے بیج بیڈ ترکی انتع سامنے سے گذارے کئے ۔ جب معالیجاو "مبدان میں آیا تو تالبوں کی ٹو نج سے اسان رزّ کیا بیخ بمي نرا مان خرامال گھوٹر كو ميدان كا جرديا . اورسب گھوٹروں ميں ملاكر كھوٹراكر دیا ۔ گھنا ہجا جونای گری ۔ اورسب گھوڑ سے اندصی کی طرح روال ہوئے گر'' ایجاد "نے بے نتا نتا بدکنا ننہ وع کیا ۔اکنے غصة دوسرے نشر مندگی به میں نے آؤ د بجھانه او بورے زورسے نیز رفتاری کا بین دبا ویا بهت وات لمن دبا باتواس كے منه كى سجائے اسكى بيٹير مبدان كى طون مفى - مبرى جبرن كى تحيه انتها درى ـ جب میں نے دیجما "ایماد" نے بوری رفتار کے سائذا کئے یا ول بعاکنا نفروع کیا . معلوم ہوا ہ کرات کی گولی نے نگام والی رفتار کے برز م کونو کو لئ ضربہیں پہنیا یا تھا۔ گر تیز رفتاری کے برزوں کے على كو الكل بدل ديا تنفأ - بعن كمعول كوروكنا جا إ - نويسين جيوك كئ . كبوكر ميرك زورسد دبان کی وجہ سے بمن دب کر لوٹ گیا تھا۔ اب کیا تھا گھوڑا ہوا سے بانیں کرنے لگا۔ او یتھوڑی دیرہوں سر گھوڑوں کوجالیا ۔ اوران واحد بیبان سے آئے نکل گیا ۔ گوبہ گھوڑے آگے بڑہ رہے تھے۔ گرمبرے اللی رفتار کے باعث بیکھے مٹنے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اور گومب بیکھیے ہٹ رائھا ، میکن درمل ان سے آگے برمعاجا آ مخفا ۔ لوگوں کے فہقبول اور تالیوں نے صوراسرافیل کی صورت پر اکر لی ۔ ادیون سوارول کومبنی کی وج سے اپنے گھوڑوں کوروکنا بڑا۔ واقعہ کے بہان کرنے میں عرصه لگاہے يمبن غود يه واقعه شروع مواا ورآنًا فانا مينتم موكيا - اور دربي كي نايخ مير يهلاا ورآخري موقع تفاكه جينيل

## كلير كي خبرين

ازابوالحت استيدغلام مي الدين قادري - زور

غالبًا اس امرًكا المهار ضرور مسرت خبش موكاكه مهار اكليه مرسال زبا دومهم بالشّان موّا مبار إب، جنانجيه اس کی زندگی کا سال روان محی کئی امور کے نما ناسے گذشتہ سالوں سے متماز ہے۔ اس بارے میں ہیں سے پہلے جس امر کا ذکر کرنا ہے' وہ کلیہ کے طقارا تذہ کی وسعت ہے۔ نہایت حرشی کا مقام ہے کہ کلیہ کے شعب م حلفه اساً منه النبي الله عنه الله ولى جوكى عنى اب ووكما حفه يورى بوكني بع أفارسي كى برونيسري برجاب واکطر محرفظ امرالدبین ماحب مولوی فائل ۔ بی اچ کوی اور عربی کے لئے جناب واكم طعب التول ماحب بي لك . بي اج وي كانفرراس شعبه كي البدكيلية نوٹن میں کا باعث ہے! نبزاسی اثناء میں ہارے ہی کلید کے ایک قدیم طالب علم جنا ب قا*ری کلیم المحسنی صا*رم اے - إل إل بی کانتخاب مددگار برونسرفارسی کی مبایداد عبل می آیا ہے -جناب قاری مالحب سے پہلے بھی ہارے کلیہ کے دو قدیم طالب علم خباب عبدالمجید صاحب ملقی **مرادران کلیمه** ام' اے -اِل' اِل' بی اور جناب ضیار الدین صاحب انصاری اِم' اے کا تقر رَضّاینج حلقة اسما مزه اور تفيديانى كى مددكار پرونيسرى بر موچكا ب مماينان نينول برادان كليكومباركبادوي بونكاس ائناء بب جناب منياء الدين صاحب الضارى مزنيليم ماصل كرنے كى خساطر میل متذكره بالاعبده سيمتعني بوكررا بي بوريب بوئ أسس لئےان كى جگدېر

جناب نوا جمعی الدین صاحب اِم اے کا تقرم کس میں آیاہے ۔ اسی طرح جب بابر میزا صاحب بی<sup>،</sup> اِس سی ۔ مدد گار پر وفیسر حیاتیات مجی مزید تقلیم کے لئے بورب روانہ ہوئے نوان کا کام جناب عبدالباری ماحب بن اس سی - بن فی محقومیل موا بهایت وشی کامقام ب کدملرای و ی اسپیل بروفمبرانگریزی کی منت ملازمت میں دوسال کی توسیع منظور مہوئی ہے اور جنا ب ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب اِم اے ک بی' اچ' ٹی جو جندسال قبل مزمیقیم حامیل کرنے کے لئے یورپ تشریب نے گئے کہتھاب فاکزالمراہ موکر فلسفہ کے پر و فیسر مفرر ہوئے ہیں ۔ یہ امر محی موجب مسرت ہے کہ اسی دوران میں جبا جبین علی مزاہ بار مفراط لا فانون کے بروفر سرمقر رموئے ہیں ۔ اور وکلائے عدالت العاليہ میں سے رائے بنتینز اقتاصہ بی' اے ۔الُ اِلُ بی' مسررامجند َ ناک اِم' اے ۔ اِرسٹراٹ لاا و جناب خلیل از ماں صاحب اِرطوا كاكليه كى قانونى جاعتوب مين زائدويس وينيح كلے لئے انتخاب كيا گياہے ۔

ابْ مُك كليه مِن جِها سِتْمِعِ فِيوْن كَ 'سنى" للبه كے لئے دینیات لازمى كى تعليم كا انتظام برتھا' تثيعه اورمند وطالبعلماس سيمحروم تنقے ليكن اب جناب ذاكٹ زلمبرالدين احدصاحب بنطني فاصل مولوى عالم- ا جازة التذريب ' بييالنس جواسي ئال مصرسے فاغ انتصيل موكراور و ہاں كے علمي ملقين ا بنی غیر معمولیٰ قابلیت اور ذبانت کے باعث خاص طور پر شہرت حاصل کر کے بلدہ والیں ہوئے ہیں ' بندوا ورشیعہ اخلاقیات کی علیم کے لئے کلیدیں مددگار پر وفیسر مقرر کئے گئے ہیں۔

ہم تمام جدیدا ساتذہ کات ول سے نیر مقدم کرتے ہیں ۔

برا دران کلید سی سلسله براس مرکا المهار عبی نامناسب نهوگاکداس وفت ک جارے کلید کے کئی طالب علم بورب كى متفرق يونيورسليول ميغليم حاصل كرنے كى خاطر روانه مو يكي بير اور بنایت سنعدی کے ماتھ کام کر دہیں ان کی تفییل سب فیل ہے،۔

مفن ڈگری یونیوٹی کیفییت سيمين ما إم اس سي - كميا ين إج الدي لندن وليغياب سركاري

مضرب المورثي كرينييت مضرب المورثي كرينييت ٣ ميرولى الدين ما منتى المنسل ام اله و السف ين اج و الله المنات ولليف إب سركارى م میرسادت علیجانف مولوی فاضل که امول قانو به به به اکسفور د ام ك- إل ال بي -ه مقبول على ماحب بي اے ۔ لمبابت إن أراسي إس لندن ٦ اكبر من اك - قانون إل إل بي - ر ذاني اخراجات سے روانہ موئے تقے اِل إل بي آنر كي وكو عال اوربار شراف لا مونے کے بعد بيوسة ماهمي جيدرابادواس مو بي بم الكاخير مقدم كرت مي. ، محمود عالم صابئ اے۔ انجنیزگ بی اِس سی بینجسٹر فلیفریاب سرکاری ر بن إس سي آزس كى ندخال كرنے كے بعد حبد آباد وابس موئے بیں' ہمالکا خرمقدم عت 9 جعفرسن ضا پی ایج وی جرمنی ہارے کلیہ میں شرطیط معاتنيات كے طالب لم تھے۔ ذاتی اخراجات سے روانہ ہومن بن كام كبج انظرييديك كالمتان كاميا ا ما ما مزاد وسردا عليفان صاحب معاشيات كرفے كے بعد سركارى وليفي كنے بيں۔

ان کے علاوہ تعبہ و نیات کے ایک طبل ان قاری تطب الدین صاحب بی اے۔ کومصری مالی تعلیم پانے کے فرید و کی ایک طبیم م تعلیم پانے کے لئے وظیفہ و بحر روانہ کیا گیا ہے اور محر ابراہیم صاحب بی اے کوام اس اسی کی علیم ختم کرنے کے بعد انجنبری کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایک ایشیائی وظیفہ ویا گیا ہے۔

جبین قوی امید کہے کہ یہ تمام برادران کلیہ اپنے اعلیٰ اراد و ل میں شفل رکمرادراپنے اپنے مقامدیں کامیاب ہوکر ولمن والیں موں گے اور اپنے ملک کی خدمت اوجو واحس انجام دیگئے ۔ ہم ان کی قرم کی ترقی

اس سال کلیدی زندگی کو نتا ندار بنا نے میں آنجمن اتحاد نے میں کا فی حقہ لیا۔ اس کاببلاط سد ایک مشافر انجم انتخا کا کلید کے مقا جونہ صرف کلید بلکہ حید آباد میں اپنی نوعیت کے لما الحسید تقا جونہ صرف کلید کی ایک میں عام کا اولیا کے ایک مصرمہ طرح دینے کے علاوہ ایک خاص مومنوع میں نظمی کا مقدمی ک

ان كامجموعة ثنائع كياتواد بي طقول مي اس كاخاطرخواه فيرمقدم كمياً كيا ـ رسالجات "اردو" ـ " بهايول" ـ "النالم " اور دي رسائل واخبارات مين اس كي تغريفين كي كين .

المغمن اتحاد کا دوسرا مبلسه معانترنی تفار (Social Gathering) جوست مزل می منعقد موافقاً و اور در حقیقت کلید کی معاشرتی زندگی میں بیہا قدم تخفا راس میں ایک جیبو اسا درا مادیکا گیا منعقد موافق انی صاحب بی اے مقانقام خوانی کے علاوہ موسیقی سے میں صافرین بے صدم خلوظ ہوئے ۔ اس طبسہ میں سیداکبروفاقا نی صاحب بی اے مقانقہ کی کو بہترین سوانگ (عمانیہ )کو بہترین سوانگ (عمانیہ کے صلہ میں ایک تمغہ دیا گیا ۔

علاوہ منغد دمعمولی طبسوں کے آنجن انتاد نے خاص نومیت کے جبنہ غیر معمولی جلسے بھی گئے جن میں سے معبن کی تنفیز جسب فریل ہے ۔۔۔

ا۔ ڈاکٹر طیف مبال کیم ماحب اِم' اے۔ پی' اچ' ڈی پر وفیسر فلسفہ کی نقریر تاعری کا اثرز نہ پر" کے نہایت لیجینی مومنوع بر ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اسکوایک تقل اور نئے عنوان سے تلمین دکرکے ہارے رہائے کے لئے عمایت کیا ہے۔ ہس امید ہے کہ وہ اس السلہ کوچاری رکھیں گئے۔

۲- جناحب بن علی مزاصاحب بارساط الله بروفیب توانون نے انگریزی میں ایک نہایت عالمانه تقریب (Teh Rational Good in Legislation) پرفس مفدامنافه موا۔

یں۔ ڈاکٹر محر منطقہ الدین صاحب قریشی ام اسے۔ پی اچ اڈی بر فرسر کہبی انعجائی کریے اسے جائی کریے اسے جائی کریے اسے منطقہ الدین صاحب قریشی ام اسے داکٹر محر فرم الی جو با وجود ایک مخصوص علمی موضوع بر مونے کے عامر فہم اورجدت آمیز صفی ۔

کلید خامع عنی نبید اس ال کے وظوار واقعات بن سے ایک بیمی ہے کہ کلید جامع عنی نیا اور نظاما کی اس ال کے وظوار واقعات بن سے ایک بیمی ہے کہ کلید جامع عنی نیا اور نظام کا لیج میں میں اوبی ومعاشرتی انتخار قائم موا" نظام کا لیج مین اللیم میں اوبی اور نظام کا لیج میں اوبی اور معاشر کی انتخار میں جارے اور معاشر کی تخار مقابل میں جارے اور معاشر میں

کلیه کیایک طالب علم مخروبرالمجلیل صاحب حال متعلم ال ال ال بی (ابتلائ) کی تقریر بهتر مجمی کمی اورانمیس تغدویاً کیا - اس کے ملاو ہ تظام کالج یونمین "فے" اردو برجنند مضمون نگاری "کیلئے مجی بیس مزعوکیا" تبدیر جاخ کی خصوصیات " برمضمون لکھا گیا اہم برصمی ہار ہاں کے ایک طابعلم مجرج بیاد شدصا حیط استعلم بی اے (سالاق م اول ائے۔ اور انتعیں تغد لا۔

انجمر اشخار اور وگر سخن اخاد کواس کال جیدرآباد کی اورآنجمنوں نے سی مقابلہ کی دعوت دی ۔ مقامی افتی و اور وگر سخن اخاد المسلمین کے مقابلے کے طبسول پی ہارے ہی کلیہ کے دلو طالب علم مقامی المجمنی کی بیار کے دلو طالب علم اور سخمی اور سے مقامی اور سے مقامی اور سے دیر محرصاحب مقلم اور اسال اول) کو تقریر میں طلائی تمنی طلاد ہی ابوالکام بدرالدین صاحب بدر متعلم بی اے (سال اول) کو خلیفہ نتاعری تمنی میں اسے سکندرآباد کی مضمون تکاری کے مقابلہ میں ہارے ہاں کے طالب علم مردمیداللہ مصاحب تعلم بی اسے سکندرآباد کی مضمون تکاری کے مقابلہ میں ہارے ہاں کے طالب علم مردمیداللہ مصاحب تعلم بی اسے رسال دوریتے ہیں۔

کلیم کی وسرمی آخمین اسی سلسای بی کلید کی عض دوسری انجمنون کا ذکر کرنامی خروری ہے اس۔ ا برم معانیات اسے کلید کی سب سے زیم آخمن ہے ۔ اس کا انبذائی دور بہت شاندار تھا۔ اب

مائی برمباختے موتے ہیں۔ ایک نائیصدرضی الدین صاحب در تعدانتھا رالدین صاحب کے اسالی ارالیہ) اسائی برمباختے موتے ہیں۔ ایک نائیصدرضی الدین صاحب در تعدانتھا رالدین صاحب کے معنوعی عدایہ میں ان برائی میں اسالی کے اسالیہ اسالیہ کے معنوعی عدایہ میں اس کے زیراہ مام کیا تی ہیں۔ نائی صدر عبدالرؤ ف صاحب تعلم ام کے اللہ ال ال بی اسلیمی محد مدن موہ بعن کی صاحب علم اللہ ال بی ابتدائی )

ر آخری محد مدن موہ بعن کی صاحب علم ال ال ال بی ابتدائی )

ه - ہم اس سلامی مرحم - بزم ادب - کے متعقق مجھی کچید کہنا نیا ہتے ہیں - یہ بزم تقریبًا جارمال معلی ہے ۔ ہم اس سلامی مرحم - بزم ادب - کے متعقق مجھی کچید کہنا نیا ہتے ہیں ۔ یہ بزم تقریبًا جارمال معلی ہے ۔ ہمیں آمید ہے کہ السند تو بیاد رخصوصًا اُردو کے اسا نذہ اور طلبداس کی طرف خاص توجہ فرائے ہوئی۔ اس کے صدر ڈاکٹر عبدالتی صاحب پروفیہ عربی ہیں ۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جلد کا روبار عربی ہوا ۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جلد کا روبار عربی ہوا ۔ اس کی مقد ہے ۔ اس کی اور اس کی مادت و النا اس کا مقصد ہے ۔ سنہ کا رکوعربی زبان کی تقریبر وستخربر کی طرف منوج کر زااور اس کی مادت و النا اس کا مقصد ہے ۔ اس میں صرف عربی زبان کی تقریبر کر ائی جاتی ہیں ۔ اس کے نائب مدر نواج محم راحد صاحب متعلم ہی کے اس میں صرف عربی زبان ہیں تقریبر کر ائی جاتی ہیں ۔ اس کے نائب مدر نواج محم راحد صاحب متعلم ہی کے (سال دوم ) ۔ اس کے میں دروائی جاری ہے ۔ ۔ "یو نیورسٹی ٹرمینیگ کو" ، ۔ ۔ "اس کے متعلق تھی کار روائی جاری ہے ۔ ۔ "

کھیں اس سال رقمی گنجائین میں کمی ہونے کے باعث طلبہ کو کھیلوں کی شکت میں وقت واقع ہورہی متعی لکین عالیخبا ہے۔ صدرصاحب کلبۂ کھیلوں کے نگرانکا راسانڈہ اور نا سُب سدر ساحب تنجمن اتنے او کی تقعی لکین عالیخبا ہے۔ صدرصاحب کلبۂ کھیلوں کے نگرانکا راسانڈہ اور نا سُب سدر ساحب تنجمن اتنے او کی

مدردى اورمددى وجەسى بىشكل بېت كېچەر فع مولى .

اس نیادیں" بیٹیم "جی فاصی ترفی کرتی رہی۔ لیک کا دشتہ سال بونہ نہ جاسکنے کے باعث اس میں کمچیسپتی سی پدا ہوگئی ہے اس وفت اس کی موصلہ افزائی کی ضرورت ہے ۔ فٹ بالٹیم کے گرانگار جناب الیباس برنی صاحب اِم' اے ۔ اِل' اِل' بی بروفیس معانتیات ہیں

۲ ۔ ہاکی ٹیم ، ۔۔۔ گذشتہ دوابب سانوں سے نوب کام کررہی ہے۔ اس مَال عمی ورنگ آباد تورشنگ میں جہاں نبایت ستاق ٹیموں سے مقابلہ کرنا پڑا خاصی کامیابی حامل کی ۔ اس کے بین البیالا بیان حصاب متعلم بن اے (سال دوم ) کی دلجیبی قابل قدر ہے اس کے گرانکار جناب ابن سن صاحب ام کے رسال دوم ) کی دلجیبی قابل قدر ہے اس کے گرانکار جناب ابن سن صاحب ام کے رسال دوم ) کی دلجیبی قابل قدر ہے اس کے گرانکار جناب ابن سن صاحب ام کے رسال دوم )

ہے۔ کرکٹ نیم ہے۔ اسٹیم نے اس سال خاطر خواہ ترتی کی ہے۔ جیانچہ طبہ مقامی ٹیموں کے مقابرہ کی میابا ماس کیں۔ اس کے بیٹن علی محمد خالصاحب منعلم ام 'اسے ۔ اِل اِل بی (سال ہوائی) ہیں جن کی گرمجشی اور سنعدی کے باعث اس سال بیٹیم خاص طور برجہتم اِلتّان ہوگئ ہے۔ جیانچہ اورنگ آباد میں معبی اس نے لائی سخت بین کا میابی حاصل کی ۔ اس کے گرانکار ای 'ای اسپیٹ پروفیسرانگریزی ہیں۔

یہ فو تیں ابک ائبے دسکیں کو ان کو انجار نے کی کوشش ہنیں کی گئی ۔ آبشاریں موجود ہیں لیکن ابھی جلیا ہنیں بیدا ہوئیں ۔ اس لحافظ سے میں بیٹ ورا گاکہ یو نبورسٹی کا قیام ہار سے سلئے آئیر مت عاب موسلے عابت ہوا ۔ وہ وہ ماغ جن کی جولائی کا کوئی میدال نہ متعا اب محکا نے لگ گئے ۔ وہ ول جن میں موسلے اور آرز و ٹیں بڑی ترابتی مخفیں اب ابنے مرکز پر آگئے ۔ یو نبورسٹی کا فیام یوں تو عام لحور پر اُدودنیا کے لئے ایک بڑی رحمت ہے اور مہند وستان کے نظام تعلیم میں ایک نئی روح میجو کئے کا باعث ہوا لیکن خاص طور پر وکن کی ماکن او رخاموش فضا میں اس نے ایک زبر وست حرکت بیدا کردی ۔ اس کی وج سے اس میں شک بنیں کوف اورخاموش فضا میں اس نے ایک زبر وست حرکت بیدا کردی ۔ اس کی وج سے اس میں شک بنیں کوف کو میں ایک کے حاصل کرنے میں صورف ہیں لیکن وج سے اس میں شک بنیں ہوئے ۔ نئی نیس ہو ف درجوف میں ہوا مول برعام کے حاصل کرنے میں صورف ہیں گہرائی اور ایسی امتحان کی آب و موا ہیں بل رہی ہیں ۔ اور ظامر ہے کہ امتخانات کی فضا و ماخوں میں گہرائی اور ولوں میں وسعت نہیں بیدا کرستی ہوئے ۔ ع

## دل غريب موالفتمامنفانوك كا

لیکن و وزانیمی دور نہیں جب کہ عاری جامعہ کی وجسط می بیداری جبی بیدا ہوجلے گی۔

بیامر س فاریمت افرا ہے کہ اس جیرال کی تعلیمی جدوجہ کی بیدا وار اس فدر مفیب دا ور
اطبنال خبن ثابت ہوی کہ وہ لوگ جبی جو جا معہ کو سی کا کھلونا سمجہ رہے ہے اس کی غیر معمولی کا بنا
پر مبار کہا و وے رہے ہیں ۔ اب نو ہندونان کے اور تعلیمی مرکزوں میں بھی ذریعہ تعلیم کامسلہ خاص کے
ہمیت حاصل کہ تاجار ہا ہے ۔ اسی ملسلہ میں یعرض کر دینا ہے کل نہ موگا کہ انہیں ایجی ڈاکٹر سبب و نے
لیمنو یو نیوسٹی کے تعتیم اسا د کے جا میں جوخطہ بی جصانتا اس میں ہاری جامعہ کاخاص طور بر ذکر فرا یا
ہے ۔ سلسلہ بیان میں ہندوستان کی سی یو نبورسٹی کے بروفیسر کے حوالہ سے (جوانفاق سے
ہارے ہاں کے متن مفرر ہوئے تھے ) یہ بیان کیا کہ غنمانیہ یو نبورسٹی کے درگوں کے جوا بات ہمایت
جیرت آگیز ہیں ۔ اُن کے خیالات ہیں جوجہ ت اور تازگی 'انداز بیان میں جوگفتگی اور ہا نگین پایا جا

بیمونک دی . مجھے یہاں اس امر سے بیٹ نہیں کہ آیا بہ نئی روح ہندوستان کی خلمت ویزرگی' ویم نی<sup>س</sup> اورنام اوری کی بھی سیجے معنوں برب ضامن ہوسکی اینہیں لیکین اس بات سے سی شخص کو انکار نہیں موثنا كحبب كلى بيت اورافياه وفوم كوايك دوسرى زنده اورتزني بإفتة قوم سيمبل حول اورتعلفات قائم کرنے کا موقع منہ ہے توزندہ قوم کی معاشرت اور تہذیب کا انز فالب آنے گٹیا ہے اوراگر وہ قوم اتفان سے فاشخ قوم ہے نواس کے انزات اور تھبی گہرے اور دیریا ہوجائے ہیں۔ اس طرح ووقومو کے اختلاط اور سبل جول سے زندگی اور بیداری کے وہ آنار نمایاں ہونے لگتے ہیں جن سے ختنہ صال فاد قوم ترقی کے راست بر بڑ جانے ہیں . بہ تصویر کا روشن ہیلو ہے لیکن اگر آپ اس کے دوسرے رخ پر نظرفوالبس تومعلوم موگا که قوم کے رارے تضب العین ایک بر دلیبی نهذبیب کی فانتحانه شاک میں مم مجھے کلتے ہیں ۔ و دکیجہ کیتے ہیں سکلن ابنی چیز ہمنتہ کے لئے و سے جیٹھتے ہیں۔ ساری فومی روایات اور فاہم انٹیٹیوشن ایب اجنبی جینر میں نمم ہو حاتئے ہیں۔ نئی روشنی کی تیز کرنوں سے ہاری انکھیں جید معیا جاتی مِن اورم سرسیکی اور مرعوبیت کی حالت میں آزو بازو ملونے لگئے میں ۔ اورجو چنرمھی مہیں مل جائے اسے فدرٹ کاعرلمبداورربانی برکات کا نمو بیمحبکر صاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح اس اندھی تعلیہ کی طر قوم کی توجہ مال ہوجانی ہے جو بجائے اس کے کہ ہاری زندگی بیضحت عبش عنصرتنا مل کرے ہاری 'نہذ<sup>ا</sup>یب کو گھن لگا دبنی ہے سبح کے ذہن مریسی غلط چنر کے بلھانے سے بہیں ہزم مجاگیا ہے کد<sup>و</sup> بزاجا بل ہی رہے ۔ فلط بات ذہن سے بہت دنوں میں نکلتی ہے لیکن میج چنر کی تعلیم خوا و کننی کا در مین شروع کیجائے ذمنوں میں بہت جلد گھر کر نینی ہے۔ یہی حال سعا شرت اور نہذاب کا ہ جومضراور برباد کن اجزا اس کے اُروپر ومیں بیوست ہوجانے ہیں اُن کا دُورکر ناایک تھن کامہے<sup>۔</sup> بظا ہر ہند و ستان بہت سے معاملات ہیں بہت دورنگل گیاہے تیکن اب وہ اپنے فلطی کو مجھا پہلے مننے کی کوشش کررہاہے۔

برسمجتنا ہوں کہ حیدرآباد نوش نفیب ہے کہ اس کے ننزن میں مفرعنصر شامل نہوسکے۔ اس نے اگرچ نزنی نہیں کی نیکن اس کے قدیم روایات محفوظ میں ۔اس کے کام کرنے کی قریم مجھے ماہا ۱۰۱۰ حضات الیک نمااختم موجیکا اور نئے سال کا آغاز ہے نیکن مرحوم سُال نے جاتے ہوئے جاری عضِ عزیز ترین متیوا کو بھی اپنے دامن میں جھیالیا ۔حضرته تعبلی شہزادی صاحبہ کی وفات نے ملک یرغم وا ندو ہ کی الك كماملط كردى والملحضرت بنه كان عالى كراس سنج ولم مي الك كالبوسويتنركي بيحل كانبوت اس عام مولواری سے مل سکنا ہے جو مک کے گوشہ میں بیا ہے ۔

کالیج بی زندگی میںمولوی محبوب علیصاحب برونیسرفانون کا انتقال نهابت ہی جاں سوزادر المناك ساخه ہے میں نے بہاں کی کمی دنیا کو نافا بل تلا فی نفضان بنیجایا۔ اُن کی دندگی کا براغ اگر چہشہ کے لئے کُل بھوگیا لیکن مرحوم کی غیر معمولی ذہانت'ان تھک محنت اور سیجے خلوص کانقت ہارے دلوزیر بنت رہرگا۔ وہ مصروف خواب ہی لیکن اُن کے کارنامے ہمیشہ کے لئے زندہ رہینگے۔ ہارے ول کے زخم ابھی ہرے ہی شفے کہ ملک کے ایک ستے فدمتگزار کے لئے بھر ہمیں صعب ماتم بچیانی بڑی مجب منو میں ہمیر قوم کہا جاسکنا ہے۔ اس کی زندگی کاتعنق اگر دیر کالبج سے براَ ہِ راست نہیں تفالینِ اس کی کوئیں برمى متنك فرزندان كلبيه كى فلاح وبهبو دسے والب تنه تغیب مولوئ حسته منطنی معندا سے بیشن کانقرا المك كے سيتے مررداورخامون كام كرنے والو اس منے داك كى ياكيزوسيرت اورجذ كرولل سيتى آبندہ ناوں کے لئے جراغ بدابن کا کام دلگا۔

حضرات! حبدرآباد كي ماسخ ميل جامعُ عثمانيه كافيام وه عهدا فرين كارنا مه ہے جس نے مندوستا کے نظام تعلیم میں ایک نئے نصب انعین کومیش کیا ہے ۔ حبید را با داب مک تعلیمی تیزین سے مندوشا ے اور حصول سے بہت بیمھے نظر آنا تھا۔ اور ارباب نظر کے لئے یہ ایک اہم اور و تتوار طلب مسلامتها اخر بہاں کی علیمی حالت اس قدر سیت اور گری ہوی کیوں ہے ۔ سرسے تا تعلیات برا کیے زمان سے برروبيه صرف كبامار إبءادراس بيوريغ فبإضى كيرسا لاسيريبال كتعليمي بيداوار خاطرخواه الفزا ي منجله اوراساب كے ايك وجه نماياں طور بر مجھے به نظرانی ہے كدائل دكن اس عالمكيزي تهذ تُر مصى محفوظ رہے جس کی زدمیں تقریبا تمام اہل ہند آجکے ہیں۔ براہ راست اس سرز میں کو بهدادتنکش سے مابغہ ہنیں بڑا جس نے ہندوستان کے معاشرتی قالب میں ایک نئی روح



جست می بیعین الّذین وّ نشی ا 'ب مدر من اتنا دینے فرور دی مصلیّا کہ کو مجمن اتحاد کے مالّا

**جناص**یر<sup>۶</sup> معززاراندهاوربرادران کلیه ـ

آيد حضرات كه اس لطف وكرم كامين تدول سيمنون بورجس كى بناد بر مجيم اس مال آپ كى خدمت گزاری کی سعادت حاصل ہو کی ہے ۔ حبر حسن عقیدت اور عمایت سے آپ نے مجھے یہ اعزاز سختا ہے اس كا جواب بهي موسكنا يب كه اپنے ضدمات اور فرائف كوبه احمن وجوه انتجام دول اور آپ كے جذبات اور خیالات کی رجانی مرکبوشم کی کو ای نه کروں۔

ہریا سال اپنے ساخفینی امیدوں اور تمناؤں کا ایک طوفان لا آہے۔ اس کی آمدزندگی کی ایک نوير ہوتی ہے جوہار سے پیننس بی ازگی اور ہارے کل میں استقامت بیدا کرتی ہے . میں جانتا ہوں کہ نت نئے توقعات اور نگ بزنگ کے ولولوں سے آب کے دل معمور میں ۔ اوراُن کی کمیل کے ذمتہ وار می اورمیرے ساتھی گردانے گئے ہیں۔ ہم آب کواس امرکا بقین ولاتے ہیں کہ آپ کی نوقعات کویدراکر مِي مُكَنَّدُونُ مِن كريكَ ليكن يه كام تنها جارك بس كانبيل وخواب حضرات كي ولجيبي اورا تنادعل منتقل طورير بارستنال مال رإنولفين بركوم ايني "خواب تناكى تعبير وكي سكي .

انتہاکیا ہے۔ کہاجب کک زندگی مہر بان رہے ۔ اوامت العجوا ہتحن بد ا امم اوب تعلب جلتے جلتے التہاکیا ہے ۔ کہاجب کم اس میں موراہ کتا ہوئے التی مرداہ کتا ب ویکھنے کماتے ہے کہ کسی سواری کے دھکے سے گرے اوراس صدمے سے جان ہوئے التی التی کا مرداہ کرسس کی منتی ۔ ان دومنتالوں سے آپ کوسر صرمطالعہ کی دوری کا تفاور ہوسکے گا۔

کلیوں کی دیواروں پر برانے طلباکے ناموں کی فہرس جلی حروف میں تھی ہوئی او بزاں ہتی ہوئی ہوئے ہیں جو جامعہ کی جار دیواری میں سی نامور ہے کلیہ سے با ہر جا کر بہت سے ایسے مونے ہیں جو گنام ہوجانے ہیں۔ ان کے نام طریق مفغو والنحر نزولا کی گم نزگی کا سال آئفوں میں بجیر جانا ہے ۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اعلی مدارج پر فائز ہوئے ان کے نام بر سے سے دل میں ایک فخر پر خیال بریا ہونا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کلیہ کے درو دیوار میں اس فخر میں ہونا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کلیہ کے درو دیوار میں اس فخر میں جو ابعد کی زندگی میں بدنام ہوئے ان کو د کھیے کہ دل میں خوالت بریا ہونی ہے اور میں ہونا ہے کہ درو دیوار میں اظہار ندامت کر رہے ہیں ۔

بہت بیدہ وی ہے۔ اور رس ہرہ ہے مدور کا استعمالیہ میں کا میا بی کا سہرا حاصل کریں بسم اللہ ا خداکرے آپ صدافت 'ہمت' خود داری کے سایہ میں کا میا بی کا سہرا حاصل کریں بسم اللہ زندگی کے میدان میں فدم رکھئے ادر علمی کا بیام ہے ۔ ع دید وسعدی و دل ہمراونشت ۔

ربرن میں میں میں است میں ہوئی ہاں رہنا ہے، خوبی تیمت نے آب کو اس مقام کہ بنجاویا ہے جو انسان بننے کا مقام ہے۔ آب کی کوشش یہ ہوئی جا ہئے کہ بہال کے فیض سے بورانفع اعظائیں، میں جو انسان بننے کا مقام ہے۔ آب کی کوشش یہ ہوئی جا ہئے کہ بہال کے فیض سے بورانفع اعظائیں، علم کے جوا ہرات سے دل و د ماغ منور و بر افر مہوئی تربیت عمد و اخلاق کو طبیعت ثانیہ بادے۔ بیکن ہنیں جب تک کہ آب خود ابنی تعلیم میں اپنے استا دوں کا ہاتھ نہ ٹبائیں۔ استاد علم کی صداآب کے برد و گوش تک بہنچا سکتا ہے وہاں سے ول تک لیجا نا اور دل میں مفوظ رکھنا بہ آپ کا کام ہے اس طبیح کے برد و گوش تک بہنچا سکتا ہے وہاں سے ول تک لیجا نا اور دل میں مفوظ رکھنا بہ آپ کا کام ہے اس طبیع

آبکاکا م بھی آسان آہنیں بیستی اورا یا مگزاری لحالب علما نزندگی کیلئے سم قاتل ہے ۔ ہمنت کی بلندی ہیسے منزل طبے ہوتی ہے حکیم فارابی کو طابعلمی کے زمانے میں جراغ جلانے کی منفدت میتی البند شوق کر جراغ ہڑا متفا ۔ باب اونٹی قند بلوں سے مطالعہ کرتا ۔ اسی ہت کی بدندی نے اسکو علم آنی یا دومراار مطونیا دیا جبتم مجھم کے تنا برکھ طرے موز گھوٹکو ں اور صدف یاردوں کے جمع کرنے برقانع مت ہؤسمند میں کود و مخوطے تکا کو گہرے جاکہ درشا ہوار تکاف

برکھڑے ہوؤلمونوں اور صدف باروں کے جمع کریے برقائع مت ہوسمند ہیں بود و عوصے لکا او بنی رفتن نہ صرف تم کو ملہ منعاری جامعہ کے درو دیوار کو تھی رفتن تا باک بناد کی ۔" ۔

مبورکرتا ہے کہ میں آب سے کہوں کہ اس سبزہ زار میں کا نظیمی ہیں' نشبب و فراز بھی ۔ اسی طرح تھو کریں كها نياور باول بنمي مونے كارا إن معي نيار ب آپكوا حتيا لاسے جلنا ادر ميونك مجونك كرفدم ركھنا موگا منشکان برغالب افے کی سعی کرنی مولی کامیابی کے دوطر نقے آب کے سامنے مول کے ۔ایک مردانہ اورفانتانه بود وسرابزدلانه اورفلامانه ان دونول طربقول ميسي سيدايك كانتخاب نابت كرديكا كه آب جامعه سے کیالیکر نظفے . مردا نظریقه صداقت مهن آورعزت نفس میں بوشیده ہے ۔اس طریغی سے مشكلات برغالب أكرآب كأول ومسرت محسوس كرس كاجوابك فانتح كادل موس كرام واس مت سے آب کا دِل طرمعیگا اور بہت کی صدا" نتا باش بیش "آب کے ضمیر کے کان سنتے رہینگے۔ یہ صدا آ کیے کاروان عی کی بانگ درا ہوگی ۔ جونشر بغیا نصفات آب حاسعہ سے میکر نگلے ستنے و واس طرح بروش ماتے اور ترتی کرنے رمینیگے اوران کاسا بہ دنیا وآخرت بن آب کے لئے روی راحت کاسا مان بنے گا۔ اور میں ئىن لوكىجىب آب كى ان كاميا بيول كى خبربِ آب كى ما د<u>ىم</u>شغىغە جامعەسنىگى اُسكے گھىم يې عبد موگى اوكىي ك<mark>ى</mark> برِاغوں کی رونی ۔ وہ نورابندونس طلبا کے کئے چراغ ہدایت بنے گا ۔مبارک زندگی اسکو کہتے ہیں ۔ ووسراط ربقة حصول مرعا كابزولانه مي نے تبايا ہے' اس طريقنے كے گندے عناصر فوشامر و معوكم اورسبيت بني ميں وان كے ذريعے سے مقصداعلى توحاصل بى نہيں ہوسكنا وا دنی فوائد العبتہ حاصل ہوجاتے ہیں۔ اس طریقے سے صول مفعد کے بعیضر ہوہ ندامت محسوس کر ارتہاہے جوایک بوروری کے بعد کرتا ہے اس روش سے وہ نشریفیا نه خصال جونمرُ و نعلیم و تربیت ہیں رفتہ رفتہ بز سرد و ہوکر فنا ہوجاتے ہیں اور یہ ٹرجے تھے ادمی بھرما ہوں کے طبعے میں جا ملتے ہیں ۔

بہانتک میری اتناس کا تعنق آپ کے تربیتی بہلوسے تھا۔ ووسرا بہلوآپ کی زندگی کاملی ہے۔
اس مامد میں رکم جوشرت علمی آپ نے ماصل کیا ہے وہ وہ شرت ہے جس کی بدولت انسان انسان بنا
بلکہ فرشتوں کا مسجود ۔ اس شرف کی حفاظت اسی طرح آپ پر فرض ہے جس طرح بہاں کے ماصل کروہ
اخلاتی خصائل کی ۔ یہ خیال دکھنا جا ہے کہ جامعہ کانھا ہے تم کر کے آپ شہر علم میں وائل ہوئے ہیں ۔
جامعہ سے جدا موکر علمی ترقی اور مطالعے کا اجتمام آپ کا رفیق زندگی رہے ۔ ایک عالم سے پومیھا کہ ملاکھ

راب وه" انٹریونمورٹی بورڈ "کے صدفتخب ہوئے ہیں۔ ہم اس اعزاز پر بنواب صاحب مروح کومباکباً تت ہد

بالقرارات الدان الدور میر الدورات الدورات الدورات الدورات الدورات الدورات الدورات الدورات المسلطنة المراسلة ال

فنها س خوا نوائی "میرے عزید لیسانین یوند نفظ خصوصاً آپ کو میمی خاطب کر کے بیش کرنے ہیں ۔

میک ریاج بی کا میں ہے ۔ ناضح بننا مشکلات کا وروازہ کھولنا ہے ، بات صرف آئی ہے

عدر یاج بی کی کے در کا کا کر شنگے ۔ آئی میں اس فارغ ہو کر جامعہ کو خیر او کہ دہے ہیں اور مادیم

ما و ترزی سے امید ہے کہ دل گا کر شنگے ۔ آئی میں اپنے بل پر کھڑے رہنے والے ہیں جس کا دوسرا

ام دندگی کی شکش میں ورانا ہے ۔ اس شکش میں آپ کا لھڑی ابت کر دیکا کا پ حصوال تعلیم میں کہا یا امراز کی کا میاب ہوئے اور اس جو کے اور اس جامعہ کی تربیت نے کننا گہرا انزاب کے ول ود ماغ پر کیا ۔ آبندہ زندگی کا میل ایس کی راحت لہرار ہی ہے اور فنح وفیروز کی کا میاب کی راحت لہرار ہی ہے اور فنح وفیروز کی کا میل کی بات سے مورک ایسا کی شرور کا ہوں میں آمید کا ایسا وکشش سنروزار ہے 'جس کی کا میا بی کی راحت لہرار ہی ہے اور فنح وفیروز کی کا میاب کی راحت لہرار ہی ہو اس ول فن فنے وفیروز کی کا میاب کی راحت لہرار ہی ہو اس ول فن ش من خیال میں خلل اندا زمونا ' منگد کی ہوسکتا ہے محروض فیرفرانی خیال میں خلل اندا زمونا ' منگد کی ہوسکتا ہے محروض فیرفرانی کی بات رہنا ' منگد کی ہوسکتا ہے محروض فیرفرانی خوال

رام ہو بنیا نے میں کا نی کامیا بی طامل کی ۔ ہم ان تمام کومبار کبا د دیتے ہیں ۔ گھول کی کاری تر میر کر ہر البرال میں میں اور کا کر بالدی اور کا کہ اور ترام ہو القرار کر دان ور می

البنا تراسا نیز کا در کرتے ہوئے عالی باب صدر صاحب کلیدی ان تمام عنا تیوں کا اظہار کرنا ضروری ہو ہو نہوں نے جبدرآباد کے مقامی ٹوزننٹوں میں جب ہاری فی بال اور ہائی ٹیمیں کا میاب رہی توانعا مات نقسے کئے اور کھلاڑ بوں کی خاطر خواہ مہت افزائی کی ہم گزائکا رصاحبان کو بھی ان کی ٹیمیوں کی کامیا ہوں بہ سارک و دیتے ہیں اور نوفع کرنے ہیں کہ آئندہ و وہ ابنی ابنی ٹیمیوں سے اور بھی زیادہ اظہار دلیمیں فرائی گے۔ متنظر قرم مجالس علی میں اس اللہ آلہ ابا داور نیٹل کا نفرنس "کی شرکت کے لئے ہاری جامعہ کی جانب سے بھی میں اس آلہ آبا داور نیٹل کا نفرنس "کی شرکت کے لئے ہاری جامعہ کی جانب سے بھی میں اس اللہ آبادہ روانہ کئے تھے د جاب ڈاکٹر محر نظام الدین صاحب نے نفعہ فارسی کی ' جامعہ خانی کہ کے سے دباب ڈاکٹر میں اور خیاب سارا وصاحب اس خانی و خیرہ کی مایندگی کی ۔ سے نمایندگی کی مایندگی کی ۔

اسی طرح "سائیس کاگرش لامور" میں جناب وجبدالرمن صاحب بروفیسطبیعیات اور جناب و المراح الله منطوبیعیات اور جناب و المراح الله منطوالدین صاحب قراینجی بروفیسی برو

وائس جانشار دفعاکه تغلیلات دسهره کے موقع بیسٹرلائٹھے دائس جانشار دھاکہ یونیورٹی حیدرآ اِ دنشایفِ یونیورٹلی کی آمد۔ لائے اور جاسئی شانیہ اور دارالتر حمہ کرد کھیکران کی خالھ خواہ واد دی .

طلبی مین خلیات سوم سراگے زمانہ میں بڑودہ یو نیوبڑی میشن کے اداکین سسٹر بڑودہ یو نیوبڑی میشن کے اداکین سسٹر بڑودہ یو نیوبڑی میشن کے اداکین سسٹر بڑودہ یو نیوبڑی وجری اور ڈاکٹر ناک جامع تنائج وغیرہ سے بہرہ ور بھونے کے لئے جیدرا باوائے تقے جامعہ کی تائج وغیرہ سے بہرہ ور بھونے کے لئے جیدرا باوائی تقے جامعہ کی سرگرمیول اور اس کی وہیم کا گزادیوں کا اثر اپنے ساتھ لینتے گئے۔

نواب جبدر تواز خباط الله نهایت نوشی کامقام بی کامای باب نواب جبدر نواز حباک بهادر صدر المهام نیان کو کی خارست میں مبارک کانشتہ سال بنجاب بزیر ملی کی جانب سے طبنت میرانا دمیں خطبہ سانے کی وعوت و گئی تھی

کام لے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں اگر ہیں غررکر نا بڑنا ہے کہ آخران بے جارے نعلیم یا فتہ نوجوالوں کا کیا حشر ہوگا۔ ہاری یونیورسٹی نے ہندوستان کے موجود تعلیم نظام سے صرف ایک عبرت حال ی ہے اور وہ ماوری زبان بر تغلیم کا رائج کرناہے ۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سخریہ بجائے خو د نہایت شکل اور نازک تضاجر ایک بڑی مذکک کا میاب ر پالیکن میں مجھتا ہوں کہ اسمی ہم نے دنیا کھیلمی تمنح كاميوں سے كوئى فائد وہنيں حاصل كيا . دنيا كِتعليمى نظرئيے اب قريب قريب اس نظرية مي مم مور ہے ہیں کہ ہیں این علیم دینی چاہئے جو ہر فر د کو شکش حیات میں مدو دے سکے۔ رہے علما ونصلا مووه مربو نیورسلی میں بیرا لموتے رہینگے عام تعلیم یا فتة افراد کو بریتان روزگاری سے بچانسب سے بہلے ضروری ہے۔ یا عبرت یو رہین مبصر بنتو لیم نے اس وقت حاصل کی حب کہ انتھوں نے اکسفور فو اور کیمبرج کے بعض کر بیج بٹوں کو آسٹریلیا کے گلی کوچوں میں تیفر میبوار تے ہوئے دیجھا۔ انگریزی توالدی مصلسل بدآ وازبلند ہونی رہی کہ خدا را یہا تعلیم افت اشخاص کو زمیموکہ و مبجائے اس کے کہ ہاراتوجھ ېلاكرىپ خود زمىن كا پوچيدىن جاتے ہيں . و تعليم كواس قدر كارآمد بنا نا چاہتے ہيں كه ادھ رينيور طين سے گریجوبیٹ تکلیں اورا دہرانیے وست و بازوسے کمانے لیں ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہڑفس سے پہلے غمروز گارسے بنت کردیا جائے ۔جب وہ امن جین کی زندگی بسر کرنے لگے گا تو خود آسانی سے بيه علمي أورا د بي سرگر ميون مين شغول موسكتا ہے ۔ كو بئ شريف فن كو ' خواه و ه كتنا هي حقير سحبصا حا أبو اختیارکر نااُن کے نز د کیے معبوب نہیں ۔ اُن کے نز د کیب ہرصاحب کمال اپنے بیٹیہ کا حکیم اِللسفی اس لئے کہ کمال خواہ و وکسی بیٹنہ میں حاصل کیاجا سے قابلِ عزّت و توقیر ہے۔ یہ خیال قطعی غلط ہے كەدنيا وى جعگر ول اور كاروبارى زندگى مىرىھىنس كرانسان ابنى داغى ترقى كوكھودىيا ہے - ولمغ ہررنگ ہیں اپنے جلوے دکھا سکنا ہے اور زندگی کے ہرشفیے میں اپنی ترقی کو قائم رکھ سکنا ہے۔ زنده افوام كاروبار اورحيات كي شعبوك ميرايني اعلى على أوعلى قابليت كانبوت حس طرح ديرج ہیں و کسی کیے بیٹ بدونہیں ۔ میں اس خصوص نیں زیادہ سجت نہیں کرنا چا ہتا صرف یوعرض کرونگا كه دنياكى اس سارى جدو جهدا ورنشكش سے بمبر بہجى فائدہ اسطانا جاہئے اور بجائے اس كے كەكموكر كوليكير

ابتدائی سے سیکعنا اور کمانا جان لیں۔ خود مندوستان بریہ بنیا طریبی ہے اور آئے دن لوگ عیبتوں میں گھرے جارہے ہیں۔ افلاس برفقا جارہا ہے اور ہم جاں کئی میں تھینے جارہے ہیں۔ نیٹول مولانا می کے جارے ہاں کی نے والا ایک ہونا ہے اور کھانے والے بہت ۔ کمانے والا کمانے مرجا آ ہے گین ہم کھانے کھانے ہنیں تفکتے۔

یمئلہ بو بمبور سٹی کے گئے ہا بہت اہم ہے اور میں مجمعتا ہوں کہ خودار باب جامعہ اس کوحل کرنے گئیں اور مملی چیشیت سے کی فکر میں گئے ہوئے ہیں ۔ لیکن ہارا فریضہ ہے کہ اسم سے ہم بھی اس پرغور کرنے گئیں اور مملی چیشیت سے اس آنے والی سے ۔ اس میں شک شیب کا اس آنے والی سے ۔ اس میں شک شیب کا قدروان سرکار حتی المغذور ہاری فذرا فرزائی کر گئی اور اطلح فنرت بندگان عالی کی گریمانہ زریا شیوں سے متنید موکر مم میں سے بہت سارے افراد علم واوب اور طک و مالک کی خدمت کریں گئے کیکن یہ امر ملم فالوس جا ہئے کہ ملک میں دولت و شروت کے بے شار چنتے موجو و ہیں ۔ ملک کے جبید چیپہ میں وولت کی کا بن موجو د ہیں آگر ہم مہت آز مائی کریں اور مردانہ وار سیدانی میں اُر آئیں تو قوم اور ملک کی دولت میں اضافہ کریں گئے اور معاشی تناہی سے بچائیں گے

حضرات! یه وه با نبی بی جوخرور بهی خوا پان جا معه کے بینس نظر بول گی اور نقیناً آبهتا آبت ملی کا جامر بہنینگی لیکن فی الحال ہاراہم فرمن بهی ہے کہ جوسہولتیں اور نمایی اس وقت بہیں حاصل ہیں اُن سے کما حقہ فائد واسحائی بی اور کالیج کی زندگی کے مختلف حصول ہیں جی بھر کر حصال بیں برائن سے کما حقہ فائد واسحائی اور کالیج کی زندگی کے مختلف حصول ہیں جی بھر کے حمید انون ہیں جاعتوں میں ہم علمی اور دما غی دلیجیبیوں میں مصروف ہوں نو دوسری طرف کھیں کود کے مید انون ہیں ابنی طرار سے بھر ہیں اور داغی کسلمندی کو قدرت کی ولفہ یب فضامیں دور کریں اور اقامت خالوں ہیں ابنی اضلانی اور" ساجی" نزید کی کی تزمیت کریں کیکن مختلف ہوا ہے۔ ہم اس اس منبع براوری کے محمل اضافت کے نوجوان موجو د ہیں جومل جلکر ایک علمی براوری بناتے میں ۔ اس وسیع براوری کے علم میل اور جولانیوں کی آگر کو ئی چیز تما شاگاہ ہوسکتی ہے تو ہ کلید کی اخبری استاہ ہے جہا تمام اور جوانوں کو ایک اسلیم برلاتی ہے اور سب کو انتما د واخوت کی زنجم میں جکم و بہتی ہے ۔ بہی وہ مبارک فعنا ہے جہا تمام اسلیم برلاتی ہے اور سب کو انتما د واخوت کی زنجم میں جگر و بہتی ہے ۔ بہی وہ مبارک فعنا ہے جہا تمام اسلیم برلاتی ہے اور سب کو انتما د واخوت کی زنجم میں جگر و بہتی ہے ۔ بہی وہ مبارک فعنا ہے جہا تمام

ا بنی انفرادی زندگی کو ایک اجهامی نظام میضم کردیتے ہیں اور متحدہ طور براینی دبی ہوئی تو تول کو انجصار سنگنے ہیں ۔

حضرات المبام دی ہیں و واگر چر تقوط ی ہم اس و فت تقریباً بین سال کی ہے۔ اس تقوط ی مرت بی اس نے جوخہ مات المبام دی ہیں و واگر چر تقوط ی ہیں بیکن حالات کے تعالیٰ سے اس نے جوکہ کیا و و قابل سالین جو حمد یا ہوئی۔ ہاں انا صرور ہوتا ہے کہ ہم کو اینجمن سے فاص دلیجی بنیں بیدا ہوئی۔ ہاں انا صرور ہوتا ہے کہ ہرسال کے نئر وع میں کا لیج کی دنیا میں ایک آنصی اصفی ہے جو صرف انتخاب کے زمانہ کہ اتی رہتی ہے۔ بیر مرطوب ایک ساٹا اور ہرست ایک فاسوشی جیعا جاتی ہے یہ بدائن فاتی انجمن میں تقالی ہے کہ بیات میں ہیں درگی بنیں بیدا کرسکتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیسخت بے سبی اور بیکسی کی حالت میں ہیں و حافی و بینی بڑی رہتی ہے۔

برادران کلید! اب ہمیں جا ہئے کہ خینی کوجیبی ادر سیتے جوش سے اس کے قالب میں جا فیالیں
ایک جامع ہوکر افعاص و محبّت کے ترافے گا میں ' خیالات کا تبا داکریں اورجا دو بیانی کے جوہر پیا
کرنے کی کوشش کریں ۔ شعر و سخن کی نرم سجا میں تو خوشنو ائی سے کالج میں زندگی کی اہر دوڑا میں ۔ آبین بی
میں تو زندہ ولی کے کرشموں اور قبقہوں کی گو نج سے پیاں کی فضا کو معمور کر دیں ۔ غرض ہم اس کو اپنے
علم وعمل اور لطف و محبّت کا ایک ایسا المعالم ہ نبائیں جہاں ہماری دبی ہوئی چیگا ریاں بھل کے مثین اورسوئی ہوئی مرجیں ترفینے مگیں ۔

حضات الطبه کی دلیجی کے ساتھ ساتھ انجمن ہارے ہاں کے قابل اورفاضل اساتذہ کی عنات وہم بانی کی بھی بخت متماج ہے ۔ کالبح کامختصر ساونت اس قدر کافی ہیں ہے کہم اُن کے باکیزہ خیالا سے بود سے طور پر سنتفید موکیس ۔ درس کی بابند یوں ہیں ہم اُن کے اعلیٰ معلومات سے ایک بڑی مالا محسروم رہنتے ہیں ۔ جن سے ہاری داغی سطح بلند ہو سکے ۔ مجھے خانگی طور پر جب کہمی اپنے تغیق اساتذہ سے ملنے کامو فع ملتا ہے تو ہیں ہے سوس کرتا ہوں کہ صوت چنگھنٹوں کی ملافات ہیں وہ میرے دماغ میں وسعت اور زندگی کے نصب العین میں ایک نمایاں انفلاب پبدا کردیتے ہیں یہ و ہغمت ہے میں وسعت اور زندگی کے نصب العین میں ایک نمایاں انفلاب پبدا کردیتے ہیں یہ و ہغمت ہے

جودس کی جاعتوں میں بیشکل حاصل ہوکتی ہے۔ فرڈا فرڈ اس طرح ملابہ کا پروفیبروں سے ملنا بہت و فتوار ہے اس لئے اگر طلبہ کواس جنتیت سے فائدہ پہنچانے کا کہیں موقع مل سکتا ہے تو وہ آنجن اتخاد کا المیج ہے۔ معے قوی اُمید ہے کہ ہارے اسانڈہ و قتاً فرتشاً آنجمن میں تشریف لاکر ابنی خوش بیا نی اور وہیع معلو مات سے فائدہ پہنچانے رہینگے۔ اسی سب بیس میں اُن حضرات کا گرموشی کے ساتھ فیرمنگ کرتا ہوں جواس سال حافۃ اسانڈہ میں شامل ہوئے ہیں۔ نیز اُن اسانڈہ کا جو دیار مغرب سے محلی فتر ما حاصل کر کے تشریف لائے ہیں۔ موخر الذکر حضرات سے خاص طور پر تو نع ہے کہ زندہ اقوام کی معاشر اور آن کی او بی سرگرمیوں کے مختلف مباحث پر آنجمن میں تقریر فرائیلگے۔

اس طرح میراخیال ہے کہ مللبہ اور محتر مراسا تذہ کی باہمی کوشش ودلیجیبی سے پہا ری انجمن کا تقتبل شا ندار رہنگا ۔

حضرات! انجمن انتماد کے ائندونیش نامہ (پروگرام) کے تعلق کیچہ بیان کر ناروایڈی جا آیا ہے سکین آپ محصر معاف فرائیں اگر ہیں اس کے متعلق کیچھ نیمن کروں ۔ آبیند وسال کاکوئی لمباج ڈابیشن اس کے متعلق کیچھ نیمن کروں ۔ آبیند وسال کاکوئی لمباج ڈابیشن کی میں مناسب سمجھنا ہوں کہ خاموش رہوں اور ملی طور پر آنجمن کی خدشگزاری بیر صرف موجاؤں ۔

آپ کی اجازت سے آنجمن اتحاد کی ایک قدیم سنت کواد اکر دنیا ضوری مجتنا ہوں یعنی رسالہ کی ابرائے قیام آنجمن سے آبک بر راگئی برا بر الابی جارہی ہے ۔ اور ہر سال رسالہ کی آمہ کا سخت انتظار رہتا ہے نہیں ہوا اس دیر بنیہ آرزوکی کمبل کس کی شمت میں کھی ہے نی العمال ہیں آب کو صرف بان الفاظ میں المبینا ان الگا الگا ہوں کہ قیامت کا آنا برق ہے ۔ آب حضرات کو معلوم ہے کہ خود عالی بناب صدر مقاا سکے لئے کو شال ہیں امید ہے کہ آب کی توجہ سے رسالہ کی کارروائی کمل ہوجائیگی ۔ انتظاء اللہ آخری ہی اس سال اس بارے میں بوری کو نشش و توجہ صرف کر بگی ۔ ایک اہم بات اس سلسلہ ہیں پیموض کرنی ہے کہ رسالہ تو اویر سویر میں ہوجائیگی ۔ انتظاء اللہ کی اوارت میں رہنا ضروری ہے ۔ مجھے خیال بڑی اہے کہ جار پانچے سال بنا ہوجائی کی توجہ بیا گائی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کی لئوی کردی گئی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کے لئو اللہ کی اوارت میں رہنا ضروری ہے ۔ مجھے خیال بڑی اس جماد کا ایم کے طاب کے لئو اللہ کی اوارت میں رہنا ضروری کو دی گئی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کے لئو اللہ کی اوارت میں رہنا ضروری کردی گئی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کی لئو کی کردی گئی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کے لئو گئی کی دی گئی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کے لئو گئی جا کی سے دائے کہ کی کی کی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کے کے طاب کے کے طاب کے کے طاب کی کی کسی کی کردی گئی ختی ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کے کے طاب کے کے طاب کے کے طاب کے کھو گئی گئی کے سات کی کی کشت ۔ اب جماد کا ایم کے طاب کے کو طاب کے کھو گئی گئی گئی کے سات کی اس کی کا میں کردی گئی ختی ۔ اب جماد کی کا کردی گئی کو کی گئی گئی کے کا دو اس کی کھو کی کی کی کی کے کہ کی کی کو کی گئی کو کی کی کردی گئی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کردی گئی کو کردی گئی کو کی کردی گئی کو کردی گئی کو کی کردی گئی کو کردی گئی کو کردی گئی کے کی کی کردی گئی کے کہ کردی گئی کی کردی گئی کی کردی گئی کو کی کردی گئی کو کی کو کردی گئی کو کردی گئی کی کردی گئی کی کردی گئی کو کردی گئی کی کردی گئی کی کردی گئی کردی گئی کی کردی گئی کی کردی گئی کی کردی گئی کر

خودا تنی صلاحیت بیدا ہوگئی ہے مناسب ہوگا کہ یہ کام ابتدا ہی سے ان کے ہاتھ ہیں ہے عمل نبان کا اسل شا دہے ۔ اور ستر بہ اس کا حقیقی رہبر۔ مجھے امید ہے کہ طلبہ کے اس عام رجمان پر کا نی توجہ برتی جائی اسل سا دہ ہے ۔ اور ستر بہ اس کا حقیقی رہبر۔ مجھے امید ہے کہ طلبہ کے اس عام رجمان پر کا بی تو برتی جائی و فت حفارت ہیں سعانی جا ہما ہوں کہ اپنے اپنے بارگاہ اللی میں دعا کرتا ہوں جن کے بدل واللہ اللہ علی میں عاکم تا ہوں جن کہ بیدار سفزی مولی ہے ۔ آپ کے بذل واللہ بیدار سفزی مولی ہے ۔ آپ کے بذل واللہ بیدار سفزی میں عالم کے ہرتھ یہ میں جان ڈالدی اور حبدر آباد کو مقسم کی سفید اور کارآ مد جوز کی جولاگاہ بنا دیا ۔ فداکر سے کہ حضور پر لؤر کے طل عالمفت میں ہم کو وہ عزت وسر لمبندی حاصل ہوجوز کی جولاگاہ بنا دیا ۔ فداکر سے کہ حضور پر لؤر کے طل عالمفت میں بیدا ہوا ورعمل کا سمندر ہار سے سبنوں میں سوجیں اور اوراک ہرجموز کے میں ہیں کی آنہ صیال نظر سکا ہم رہ ہریں کوشش کا طوفان دکھیں اور ہوا کے ہرجموز کے میں ہیں کی آنہ صیال نظر سکا دوراک کے ہرجموز کے میں ہیں کی گر دورال کی مربہ ہریں کوشش کا طوفان دکھیں اور ہوا کے ہرجموز کے میں ہیں کی گر دورال کی مربہ ہریں کوشش کی طوفان دکھیں اور ہوا کے ہرجموز کے میں ہیں کی گر دورال کی مربہ ہریں کوشش کی طوفان دکھیں اور ہوا کے ہرجموز کے میں ہیں کی گر دورال کی مربہ ہریں کوشش کی طوفان دکھیں اور ہوا کے ہرجموز کے میں ہیں کی گر دورال کی مربہ ہریں کوشش کی طوفان دکھیں اور ہوا کے ہرجموز کے میں ہیں کی گر دورال کی میں ہیں کیا کی گر دورال کی میں ہو کی کی گر دورال کی میں ہو ہوں کی کورال کا دی کر دورال کی کر دورال کیا کورال کی کر دورال کی کر دورال کی کر دورال کی دورال کی دورال کی کر دورال کورال کی کر دورال کی دورال کورال کی کر دورال کی دورال کی

## In the Examination Hall

'Tis very like a greenhouse, warm and close; No breezes stir the leaves, no air at all; Immortal plants are settled in their rows Each with his fruit of wisdom ripe to fall.

If trees have life? so Sidney asked, and Bose Has laid that doubt for ever. Here are trees Yet green and full of living joy that grows To noble aims, noble endurances.

Now while each spirit in the silence glous
With rapt endeavour, guardian footsteps fall
As through their hearts He quietly comes and goes
The Unseen Gardener, the Lover of all.

E. E. SPEIGHT.

"Did you mean to make a fool of me, did you, you idiot? You come here so meek— 'Try for me, do try for me'—and then you refuse to take the place. You rascal, you have disgraced me!"

Gerasim found nothing to say in reply. He reddened, and lowered his eyes. Yegor turned his back scornfully and said nothing more.

Then Gerasim quietly picked up his capand left the coachman's room. He crossed the yard rapidly, went out by the gate, and hurried off down the street. He felt happy and light-hearted.

### THE LONELY CHILD

Do you think, my boy, that when I put my arms around you, To still your fears,
That it is I that conquer the dark and lonely night?

My arms seem to wrap love about you, As your little heart fluttering at my breast Throbs love through me.

But, dear one, it is not your father: Other arms are about you, drawing you near, And drawing the Earth near, and the Night near, And your father near.

Some day you shall lie alone at nights, As now your father lies. And in those arms, as a leaf fallen on a tranquil stream, Drift into dreams and healing sleep.

JAMES OPPENHEIM

work for such a long time. I know he'll do his work well and serve you faithfully. On account of having to report for military duty, he lost his last position. If it hadn't been for that, his master would never have let him go."

#### IV

The next evening Gcrasim came again and asked:

- "Well, could you do anything for me?"
- "Something, I believe. First let's have some tea. Then we'll go to see my master."

Even tea had no allurements for Gerasim. He was eager for a decision; but under the compulsion of politeness to his host, he gulped down two glasses of tea, and then they betook themselves to Sharov.

Sharov asked Gerasim where he had lived before and what work he could do. Then he told him he was prepared to engage him as man of all-work, and he should come back the next day ready to take the place.

Gerasim was fairly stunned by the great stroke of fortune. So overwhelming was his joy that his legs would scarcely earry him. He went to the coachman's room, and Yegor said to him:

- "Well, my lad, see to it that you do your work right, so that I shan't have to be ashamed of you. You know what masters are like. If you go wrong once, they'll be at you forever after with their fault-finding, and never give you peace."
- "Don't worry about that, Yegor Danilych."
  - " Well-well."

Gerasim took leave, crossing the yard to go out by the gate. Polikarpych's rooms gave on the yard, and a broad heam of light from the window fell across Gerasim's way. He was curious to get a glimpse of his future home, but the panes were all frosted over, and it was impossible to peep through. However, he could hear what the people inside were saying.

- "What shall we do now?" was said in a woman's voice.
- "I don't know, I don't know," a man, undoubtedly Polikarpych, replied. "Go begging, I suppose."
- "That's all we can do. There's nothing else left," said the woman. "Oh, we poor people, what a miserable life we lead. We

work and work from early morning till late at night, day after day, and when we get old. then it's, Away with you!"

- "What can we do? Our master is not one of us. It wouldn't be worth the while to say much to him about it. He cares only for his own advantage."
- "All the masters are so mean. They don't think of any one but themselves. It doesn't occur to them that we work for them honestly and faithfully for years, and use up our best strength in their service. They're afraid to keep us a year longer, even though we've got all the strength we need to do their work. If we weren't strong enough, we'd go of our own accord."
- "The master's not so much to blame as his coachman. Yegor Danilych wants to get a good position for his friend."
- "Yes, he's a serpent. He knows how to wag his tongue. You wait, you foul-mouthed beast. I'll get even with you. I'll go straight to the master and tell him how the fellow deceives him, how he steals the hay and fodder. I'll put it down in writing, and he can convince himself how the fellow has about us all."
  - "Don't, old woman. Don't sin."
- "Sin? Isn't what I said all true? I know to a dot what I'm saying, and I mean to tell it straight out to the master. He should see with his own eyes. Why not? What can we do now anyhow? Where shall we go? He's ruined us, ruined us."

The old woman burst out sobbing.

Gerasim heard all that, and it stabbed him like a dagger. He realised what misfortune he would be bringing the old people, and it made him sick at heart. He stood there a long while, saddened, lost in thought, then he turned and went back into the coachman's room.

- "Ah, you forgot something?"
- "No, Yegor Danilych." Gerasim stammered out, "I've come—listen—I want to thank you ever and ever so much—for the way you received me—and —and all the trouble you took for me—but—I can't take the place."
  - "What! What does that mean?"
- "Nothing. I don't want the place. I will look for another one for myself."

Yegor flew into a rage.

"I know it," he said. "But it's hard to find men like you, Yegor Danilych. If you were a poor worker, your master would not have kept you twelve years."

Yegor smiled. He liked the praise.

"That's it," he said. "If you were to live and serve as I do, you wouldn't be out of work for months and months."

Gerasim made no reply.

Yegor was summoned to his master.

- "Wait a moment," he said to Gerasim.
- " I'll be back at once."
- " Very well."

#### III

Yegor came back and reported that inside of half an hour he would have to have the horses harnessed, ready to drive I is master to town. He lighted his pipe and took several turns in the room. Then he came to a halt in front of Gerasim.

- "Listen, my boy," he said. "If you want, I'll ask my master to take you as a servant here."
  - " Does he need a man?"
- "We have one, but he's not much good. He's getting old, and it's very hard for him to do the work. It's lucky for us that the neighbourhood isn't a lively one and the police don't make a fuss about things being kept just so, else the old man couldn't manage to keep the place clean enough for them."
- "Oh, if you can, then please do say a word for me, Yegor Danilych. I'll pray for you all my life. I can't stand being without work any longer."
- "All right, I'll speak for you. Come again to-morrow, and in the meantime take this ten-kopek piece. It may come in handy."
- "Thanks, Yegor Danilych. Then you will try for me? Please do me the favour."
  - " All right. I'll try for you."

Gerasim left, and Yegor harnessed up his horses. Then he put on his coachman's habit, and drove up to the front door. Mr. Sharov stepped out of the house, seated himselt in the sleigh, and the horses galloped off. He attended to his business in town and returned home. Yegor, observing that his master was in a good humour, said to him:

- "Yegor Fiodorych, I have a favour to ask of you."
  - " What is it?"
- "There's a young man from my villagehere, a good boy. He's without a job."
  - "Well ?"
  - "Wouldn't you take him?"
  - "What do I want him for?"
- "Use him as man of all work round the place."
  - " How about Polikarpych?"
- "What good is he? It's about time you dismissed him."
- "That wouldn't be fair. He has been with me so many years. I can't let him go just so, without any cause."
- "Supposing he has worked for you for years. He didn't work for nothing. He got paid for it. He's certainly saved up a few dollars for his old age."
- "Saved up! Hew could be? From what? He's not alone in the world. He has a wife to support, and she has to eat and drink also."
- "His wife earns money, too, at day's work as charwoman."
- "A lot she could have made! Enough for kvas."
- "Why should you care about Polikarpych and his wife? To tell you the truth, he's a very poor servant. Why should you throw your money away on him? He never shovels the snow away on time, or does anything right. And when it comes his turn to be night watchman, he slips away at least ten times a night. It's too cold for him. You'll see, some day, because of him, you will have trouble with the police. The quarterly inspector will descend on us, and it won't be so agreeable for you to be responsible for Polikarpych."
- "Still, it's pretty rough. He's been with me fifteen years. And to treat him that way in his old age—it would be a sin."
- "A sin! Why, what harm would you be doing him? He won't starve. He'll go to the almshouse. It will be better for him, too, to be quiet in his old age."

Sharov reflected.

- "All right," he said finally. "Bring your friend here. I'll see what I can do."
- "Do take him, sir. I'm sorry for him. He's a good boy, and he's been without

### The Servant

### By S. T. SEMYONOV

(Russian)

1

GERASIM returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work, a short while before Christmas, when a man sticks even to a poor job in the expectation of a present. For three weeks the peasant lad had been going about in vain seeking a position.

He staved with relatives and friends from his village, and although he had not yet suffered great want, it disheartened him that he, a strong young man, should go

without work.

Gerasim had lived in Moscow from early boyhood. When still a mere child, he had gone to work in a brewery as bottle-washer, and later as a lower servant in a house. In the last two years he had been in a merchant's employ, and would still have held that position, had he not been summoned back to his village for military duty. However, he had not been drafted. It seemed dull to him in the village, he was not used to the country life, so he decided he would rather count the stones in Moscow than stay there.

Every minute it was getting to be more and more irksome for him to be tramping the streets in idleness. Not a stone did he leave unturned in his efforts to secure any sort of work. He plagued all of his acquaintances, he even held up people on the street and asked them if they knew of a situ-

ation-all in vain.

Finally Gerasim could no longer bear being a burden on his people. Some of them were annoyed by his coming to them; and others had suffered unpleasantness from their masters on his account. He was altogether at a loss what to do. Sometimes he would go a whole day without eating.

### II

One day Gerasim betook himself to a friend from his village, who lived at the extreme outer edge of Moscow, near Sokolnik. The man was coachman to a merchant

by the name of Sharov, in whose service he had been for many years. He had ingratihimself with his master, so that Sharov trusted him absolutely and gave every sign of holding him in high favour. It was the man's glib tongue. chiefly, that had gained him his master's confidence. He told on all the servants, and Sharov valued him for it.

Gerasim approached and greeted him. The coachman gave his guest a proper reception, served him with tea and something to eat, and asked him how he was doing.

- "Very badly, Yegor Danilych," said Gerasim. "I've been without a job for
- " Didn't you ask your old employer to take you back ?"
  - "I did."
  - "He wouldn't take you again?"
  - "The position was filled already."
- "That's it. That's the way you young fellows are. You serve your employers so-so, and when you leave your jobs, you usually have muddied up the way back to them. You ought to serve your masters so that they will think a lot of you, and when you come again, they will not refuse you, but rather dismiss the man who has taken your place."
- " How can a man do that? In these days there aren't any employers like that, and we aren't exactly angels, either."
- "What's the use of wasting words? I just want to tell you about myself. If for some reason or other I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Sharov, if I came back, take me on again without a word, but he would be glad to,

Gerasim sat there downcast. He saw his friend was boasting, and it occurred to him to gratify him.

### " Monsieur ? Monsieur ?"

A new sensation began to dominate his anguish of mind: fear. Four that he might never remember the name, never. He got up, went out, walked for hours at random, hanging round the office of the lawyer. For the second time, night fell. He clutched his head in his hands and grouned:

### " I shall go mad."

A terrible idea had now taken possession of his mind; he had 200,000 francs, acquired by dishonesty, of course, but his, and they were out of his reach. To get them he had undergone five years imprisonment and now he could not touch them. The notes were there waiting for him, and one word, a more word he could not remember, stood, an insuperable barrier, between him and them. He beat with elenched fists on his head, feeling his reason trembling in the balance; he stumbled against lamp-posts with the sway of a drunken man, tripped over curbstones. It was no longer an obsession or a torment. It had become a frenzy of his whole being, of his brain and of his flesh. He had now become convinced that he would never remember. His imagination conjured up a sardonic laugh that rang in his ears; people in the streets seemed to point at him as he passed. His steps quickened into a run that carried him straight ahead, knocking up against the passers-by, oblivious of the traffic. He wished to

strike back, to be run over, crushed out of existence.

### " Monsieur? Monsieur?"

At his feet the Seine flowed by, a muddy green sprangled with the reflections of the bright stars. He sobbed out:

"Monsieur.....Oh, that name! That name!"

He went down the steps that led to the river, and lying face downwards, worked himself towards it to cool his face and hands. He was panting; the water drew him..... his hot eyes.....his ears...his whole body. He felt himself slipping, and unable to cling to the steep bank, he fell. The shock of the cold water set every nerve atingle. He struggled...thrust out his arms....flung his head up....went under ...rose to the surface again, and with a sudden mighty effort, his eyes staring from his head, he yelled:

" I've got it!....Help! Duverger!

The quay was descrted. The water rippled against the pillars of the bridge: the echo of the sombre arch repeated the name in the silence.....The river rose and fell lazily: lights danced on it, white and red. A wave a little stronger than the rest licked the bank near the mooring rings.....All

" Agreed! What is your name?"

He replied without hesitation:

" Duverger, Henri Duverger."

When he got back to the street, he breathed a sigh of relief. The first part of his programme was over. They could clap the handcuffs on him now: the substance of his theft was beyond reach.

He had worked things out with cold deliberation on these lines: on the expiration of his sentence he would claim the deposit. No one would be able to dispute his right to it. Four or five unpleasant years to be gone through, and he would be a rich man! It was preferable to spending his life trudging from door to door collecting debts. He would go to live in the country. To every one he would he "Monsieur Duverger." He would grow old in peace and contentment, known as an honest, charitable man—for he would spend some of the money on others.

He waited twenty-four hours longer to make sure the numbers of the notes were not known, and reassured on this point, he gave himself up, a cigarette between his lips.

Another man in his place would have invented some story. He preferred to tell the truth, to admit the theft. Why waste time? But at his trial, as when he was first charged, it was impossible to drag from him a word about what he had done with the 200,000 francs. He confined himself to saying:—

". I don't know? I fell asleep on a bench.. In my turn I was robbed."

Thanks to his irreproachable past he was condemned to only five years' penal servitude. He heard the sentence without moving a muscle. He was thirty-five. At forty, he would be free and rich. He considered the confinement a small, necessary sacrifice.

In the prison where he served his sentence he was a model for all the others, just as he had been a model employee. He watched the slow days pass without impatience or anxiety, concerned only about his health.

At last the day of his discharge came. They gave him back his little stock of personal effects, and he left with but one idea in his mind, that of getting to the lawyer. As he walked along, he imagined the coming

He would arrive. He would be ushered into the impressive office. Would the lawyer recognize him? He would look in the glass: decidedly he had grown considerably older, and no doubt his face bore traces of his experience. No, certainly the lawyer would not recognize him. Ha! Ha! It would add to the humour of the situation.

- " What can I do for you, Monsieur?"
- " I have come for a deposit I made here five years ago."
- "Which deposit? In what name?"
- "In the name of Monsieur....."

Ravenot stopped, suddenly murmuring:
"How extraordinary. I can't remember
the name I gave."

He racked his brains—a blank! He sat down on a bench, and feeling that he was growing unnerved, reasoned with himself.

"Come, come! Be calm! Monsieur......It began with.....which letter?"

For an hour he sat lost in thought, straining his memory, groping after something that might suggest a clue. A waste of time. The name danced in front of him, round about him: he saw the letters jump. the syllables vanish. Every second he felt that he had it; that it was before his eyes, his lips. No! At first this only worried him then it became a sharp irritation that cut into him with a pain that was almost physical. Hot waves ran up and down his back. His muscles contracted: he found it impossible to sit still. His hands began to twitch. He bit his dry lips. He was divided between an impulse to weep and one to fight. But the more he focussed his attention, the further the name seemed to recede. He struck the ground with his foot, rose, and said aloud: "What's the good of worrying? It only makes things worse. If I leave off thinking about it, it will come of itself."

But an obsession cannot be shaken off in this way. In vain he turned his attention to the faces of the passers-by, stopped at the shop-windows, listened to the street noises: while he listened, unhearing, and looked, unseeing, the great question persisted:

" Monsieur? Monsieur?"

Night came. The streets were deserted. Worn out, he went to an hotel, asked for a room, and flung himself fully-dressed on the bed. For hours he went on racking his brain. At dawn he fell asleep. It was broad daylight when he awoke. He stretched himself luxuriously, his mind at ease; but in a flash the obsession gripped him again:

### The Debt-Collector

### By MAURICE LEVEL

(French)

RAVENOT, debt-collector to the same bank for ten years, was a model employee. Never had there been the least cause to find fault with him. Never had the slightest error been detected in his books.

Living alone, carefully avoiding new acquaintances, keeping out of cales and without love-affairs, he seemed happy, quite content with his lot. If it were sometimes said in his hearing: " It must be a acmptation to handle such large sums!" he would quietly reply: "Why? Money that doesn't belong to you is not money.'

In the locality in which he lived he was looked upon as a paragon, his advice sought

after and taken.

On the evening of one collecting-day he did not return to his home. The idea of dishonesty never even suggested itself to those who knew him. Possibly a crime had been committed. The police traced his movements during the day. He had presented his bills punctually, and had collected his last sum near the Montrouge Gate about seven o'clock, when he had over two hundred thousand francs in his possession. Further than that all trace of him was lost. They secured the waste ground that lies near the fortifications; the hovels that are found here and there in the military zone were ransacked: all with no result. As a matter of form they telegraphed in every direction, to every frontier station. But the directors of the bank, as well as the police, had little doubt that he had been laid in wait for, robbed, and thrown into the river. Basing their deductions on certain clues, they were able to state almost positively that the coup had been planned for some time by professional thieves.

Only one man in Paris shrugged his shoulders when he read about it in the papers:

that man was Ravenot.

Just at the time when the keenest sleuthhounds of the police were losing his scent, he had reached the Seine by the Boulevards Exterieurs. He had dressed himself under the arch of a bridge in some every-day

clothes he had left there the night before had put the two hundred thousand francs in his pocket, and, making a bundle of his uniform and satchel, he had weighted it with a large stone and dropped it into the river; then, unperturbed, he had returned to Paris. He slept at an hotel, and slept well. In a few hours he had become a consumnate thief.

Profiting by his start, he might have taken a train across the frontier. He was too wise to suppose that a few hundred kilometres would put him beyond the reach of the gendarmes, and he had no illusions as to the fate that awaited him. He would most assuredly be arrested. Besides, his plan was a very different one.

When daylight came, he enclosed the two hundred thousand francs in an envelope. sealed it with five seals, and went to a lawyer.

"Monsieur," said he," this is why I have come to you. In this envelope I have some securities, papers that I want to leave in safety. I am going for a long journey, and I don't know when I shall return. I should like to leave this packet with you. I suppose you have no objection to my doing so?

" None whatever. I'll give you a receipt."

He assented, then began to think. A receipt? Where could he put it? To whom entrust it? If he kept it on his person, he would certainly lose his deposit. He hesitated, not having foreseen this com-

plication. Then he said easily:

"I am slone in the world, without relations and friends. The journey I intend making is not without danger. I should run the risk of losing the receipt, or it might be destroyed. Would it not be possible for you to take possession of the packet and place it in safety among your documents, and when I return, I should merely have to tell you, or your successor, my name?"

" But if I do that....."

" State on the receipt that it can only be claimed in this way. At any rate, if there is any risk, it is mine." The old man's fancy was at work—he had become a little boy for the moment, his mother was a gentlewoman, and he had his hoop and his little stick; he was playing driving the hoop with the little stick. He wore a white costume, his little legs were plump, bare at the knee....

The days passed; the work went on, the fancy persisted.

#### IV

The old man was returning from work one evening when he saw the hoop of an old barrel lying in the street. It was a rough, dirty object. The old man trembled with happiness and tears appeared in his dull eyes. A sudden, almost irresistible desire took possession of him.

He glanced cautiously around him; then he bent down, picked up the hoop with trembling hands, and smiling shamefacedly, carried it home with him.

No one noticed him, no one questioned him. Whose concern was it? A ragged old man was carrying an old, battered, uscless hoop—who cared?

He carried it stealthily, afraid of ridicule. Why he picked it up and why he carried it, he himself could not tell. Still, it was like the boy's hoop, and this was enough. There was no harm in it lying about.

He could look at it; he could touch it. It would stimulate his reveries; the whistle and turmoil of the factory would grow fainter, the escaping vapours less dense....

For several days the hoop lay under the bed in the old man's poor, cramped quarters. Sometimes he would take it from its place and look at it; the dirty, grey hoop soothed the old man, and the sight of it quickened his persistent thoughts about the happy little boy.

V

It was a clear, warm morning, and the birds were chirping away in the consumptive urban trees somewhat more checrfully than usual. The old man rose early, took his hoop, and walked a little distance out of town.

He coughed as he made his way among the old trees and the thorny bushes in the woods. The trees, covered with their dry, blackish, bursting bark, seemed to him incomprehensibly and sternly silent. The odours were strange, the insects astonishing, the ferns of gigantic growth. There was neither dust nor din here, and the gentle, exquisite morning mist lay behind the trees.

The old feet glided over the dry leaves and stumbled across the old gnarled roots.

The old man broke off a dry limb and hung his hoop upon it.

He came upon an opening, full of daylight and of calm. The dewdrops, countless and opalescent, gleamed upon the green blades of newly mown grass.

Suddenly the old man let the hoop slide off the stick. He struck with the stick, and sent the hoop rolling across the green lawn. The old man laughed, brightened at once, and pursued the hoop like that little boy. He kicked up his feet and drove the hoop with his stick, which he flourished high over his head, just as that little boy did.

It seemed to him that he was small, beloved, and happy. It seemed to him that he was being looked after by his mother, who was following close behind and smiling. Like a child on his first outing, he felt refreshed on the bright grass, and on the still mosses.

His goat-like, dust-grey beard, that harmonized with his sallow face, trembled, while his cough mingled with his laughter, and raucous sounds came from his toothless mouth.

#### VI

And the old man grew to love his morning hour in the woods with the hoop.

He sometimes thought he might be discovered, and ridiculed—and this aroused him to a keen sense of shame. This shame resembled fear; he would grow numb, and his knees would give way under him. He would look round him with fright and timidity.

But no—there was no one to be seen, or to be heard......

And having diverted himself to his heart's content he would return to the city, smiling gently and joyously.

### VII

No one had ever found him out. And nothing unusual ever happened. The old man played peacefully for several days, and one very dewy morning he caught cold. He went to bed, and soon died. Dying in the factory hospital, among strangers, indifferent people, he smiled serenely.

His memories soothed him. He, too, had been a child; he, too, had laughed and scampered across the green grass, among the dark trees—his beloved mother had followed him with her eyes.

## The Hoop

### By FEODOR SOLOGUB

(Russian)

T

A woman was taking her morning stroll n a lonely suburban street; a boy of four was with her. She was young and smart and she was smiling brightly; she was casting affectionate glances at her son, whose red checks beamed with happiness. The boy was bowling a hoop; a large, new, bright yellow hoop. He ran after his hoop awkwardly, laughed uproariously with joy, thrust forward his plump little legs, bare at the knee, and flourished his stick. He needn't have raised his stick so high above his hend—but what of that?

What happiness! He had never had a hoop before; how briskly it made him run!

And nothing of this had existed for him before; everything was new to him the streets in early morning, the merry sun, and the distant din of the city. Everything was new to the boy—and joyous and pure.

### II

A shabbily dressed old man, with coarse hands stood at the street crossing. He pressed close to the wall to let the woman and the boy pass. The old man looked at the boy with dull eyes and smiled stupidly. Confused, sluggish thoughts struggled within his almost bald head.

"A little gentleman!" said he to himself.

"Quite a small fellow. And simply bursting with joy. Just look at him cutting his paces!"

He could not quite understand it. Somehow it seemed strange to him.

Here was a child-—a thing to be pulled about by the hair! Play is mischief. Children, as every one knows, are mischiefmakers.

And there was the mother—she uttered no reproach, she made no fuss, she did not scold. She was smart and bright. It was quite easy to see that they were used to warmth and comfort. On the other hand, when he, the old man, was a boy he lived a dog's life! There was nothing particularly rosy in his life even now; though, to be sure, he was no longer thrashed and he had plenty to eat. He recalled his younger days—their hunger, their cold, their drubbings. He had never had fun with a hoop, or other playthings of well-to-do folks. Thus passed all his life—in poverty, in care, in misery. And he could recall nothing—not a single joy.

He smiled with his toothless mouth at the boy, and he envied him. He reflected:

" What a silly sport !"

But envy tormented him.

He went to work—to the factory where he had worked from childhood, where he had grown old. And all day he thought of the boy.

It was a fixed, deep-rooted thought. He simply could not get the boy out of his mind. He saw him running, laughing, stamping his feet, bowling the hoop. What plump little legs he had, bare at the knee!....

All day long, amid the din of the factory wheels, the boy with the hoop appeared to him. And at night he saw the boy in a dream.

#### Ш

Next morning his reveries again pursued the old man.

The machines were clattering, the labour was monotonous, automatic. The hands were busy at their accustomed tasks; the toothless mouth was smiling at a diverting fancy. The air was thick with dust, and under the high ceiling strap after strap, with hissing sound, glided quickly from wheel to wheel, endless in number. The far corners were invisible for the dense escaping vapours. Men emerged here and there like phantoms, and the human voice was not heard for the incessant din of the machines.

pale and tightened; he was gazing into the far distance with wide-open eyes. It was as if a threatening hand, piercing the grief, loneliness and decad that weighed on him, was pointing at him, as if the wind were rousing him with the cry: 'Beware!' His thread of hope was strained to breaking-point, and the naked truth, which he had not quite faced till that minute, struck him through the heart like a sword.

Had I proposched him at that instant, and told him I was an omniscient spirit and knew his village well, and that his father was not lying dead, he would have fallen at my feet and believed, and I should have done him an infinite kindness.

But I did not speak to him, and I did not take his hand. All I wished to do was merely to watch him with the interest and insatiable curiosity which the human heart ever arouses in me.

### THE TREES

O dreamy, gloomy, friendly Trees,
I came along your narrow track
To bring my gifts unto your knees
And gifts did you give back;
For when I brought this heart that burns,
These thoughts that bitterly repine,
And laid them here among the ferns
And the hum of boughs divine,
Ye, vastest breathers of the air,
Shook down with slow and mighty poise
Your coolness on the human care,
Your wonder on its toys,
Your greenness on the heart's despair,
Your darkness on its noise.

HERBERT TRENCH

اس کے علاوہ ہارہ ہاں کے طلبہ ہند وستان اور دیڑم الک بیں جہاں جہاں گئے خدا کے خوا کے دیں تھے اپنی قابلیت اور ذیانت کا سکہ بیٹھا کر بی آئے۔ اس خود ستائی سے مجھے صرف یہ بنانا اسفھ و دے کہ یہ مد کامیا بیاں اس مبارک علمی وور کا بیش خیر بیں جو انتی دکن برطلوع ہونے والا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اردو تا کا جراغ جس سرزمین میں روشن ہوا تھا اب وہا صلاح ادب کی جلیاں کو ندنے کو میں۔ و وسخو جس کے مدند سے شعروسی نے کہ جو انتقا اسب علم فضل کی جا اور مالک کی سیرکو گیا ہوا تھا اسب علم فضل کی جا اور مالک کی سیرکو گیا ہوا تھا اسب علم فضل کی جا اور مالک کی سیرکو گیا ہوا تھا اسب علم فضل کی جا اور مالک کی سیرکو گیا ہوا تھا اسب علم فضل کی جا اور مالک کی سیرکو گیا ہوا تھا اسب علم فضل کی جا دو خوا نے مرکز کو لو گیا ہوا تھا ا

ظاہرہے کہ جامعُ متنانیہ کی رکنتیں ہیں اس کے حاصل ہیں کہ ہمیں اوری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی نعمِت میسر ہے یہ ایک اسبی سہولت ہمارے لئے فراہم کر دی گئی ہے جس سے علم ادب کے دروازے ہم بر السل کئے اور ہم براہ راست علم کے البلتے جبتموں سے انبی بیاس تجھا سکتے ہیں ۔ نیکن یہ یا درہے کہ مہر سے ہم ووسم کے کام بے سکتے ہیں ۔ یہ موسکتا ہے کہ تعول ی سی محنت سے ہم معولی تما سمج بید اکریں لیکن اس سے زیادہ مبند حرصلگی کا تقاصا ہی ہے کہ ہم زیادہ معنت کریں ادر غیبر سولی تناشج پیدا کریں . فوسو کے بنینے کے عین ہی ہیں کہ وہ زندگی کی شکش میں اپنے آپ کو ڈال دیں ' مردا نہ وارملم کی ہر دہم کو سرکرنے کے لئے آمادہ اور ستعدر ہیں ، مشکل سیندی سرلبندی اور عزت ونو قیر کی ضامن ہے ۔ الگلتان كاجدت نگار "اسكروالله بالكل تحييك كهنا ب كدون كام ثنايان عمل ب وشكل اور كتصن مو تعليم كى بوسهونتين خدا نے جارے كئے فراہم كردى بي الن كا فيجم مصرف بهي موسكتا ہے که بهماینی مکمنه کوست شرا در سرگرمی سطهی دنیا میرایب انقلاب ببیدا کر دیب به بونیورشی اینی پوری ننان میں اسی وقت جلوه گر ہو گی جب کہ وہ ایک طرب ہاری فرمی، وایات کومحفونا، کرنے کا ذمتہ اے تود وسری طرف ہارے دما غوں کوسنوار نے بریسی تسم کی کسرندا تھار کھے۔ اس کی نرم تربیب سے رہیے لوگ اٹھیں جو اپنے وہا غوں میں خیالات کی ایک نٹی دئیا ۔ کھتے ہوں جوا بی جلبش قلم اور مطافت خیال سے عالم کو ایک نے رنگ میں رنگ سکیس ، ہمارے تدیم علما پوری قوم کی ذہبنی اوراخلا تی زندگی کے لمجا و'ما وا ہوتنے تقتے ۔عام لوگ دنیا وی کدد کا وسٹسل اور رزم و پیکار سے

اکتاجاتے تو اُن علما کے دامن علم و کمال میں بناہ لیتے اور اس طرح اپنی فرمت کے جیند گھفتے علم کی نعنا میں گزار نے ۔

علمی بیداری کی ضیا پاشی اس و فت سے شروع ہوتی ہے جب کو گوں کے و ماخوں ہیں ہوکت بیدا ہو' سوچ بجاری توت بنو دار ہوا ور و ماغ کے برا نے بت ایک کرکے و شخ گئیں۔ بو نیوسلی کی تعلیم کا حقیقی منشا بھی ہے کو غور و فکر کے وسیع سیدا نوں کی سبر کرا کی جائے اور کاش خی او جصول کمال میں مجاہدین علم و فن کو اس طرح مصروف کادکر دے کہ جب و ہ اس گہوار چالم و فن سے با ہزفدم نکا میں قو اپنے خیالات کی رواور کمال کی خوبی سے ملک کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ ہے علمی تو اپنے خیالات کی رواور کمال کی خوبی سے ملک کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ ہے علمی بیداری کی و وجھلکیاں جو میرے خیال میں ایسی بیاں بیدا نہیں ہو گیں۔ اور بو نیورسٹی کی کا میا بی کا داز اسی میں ہے کہ و ہ بیداری جلد سے جلد پیدا کہ جائے اگ یہاں کی فضا ہاری علمی معرکہ آرائیوں سے گو خور گا

نیکن حضات و ایسے اوگ عموا مراک میں بہت متعوارے ہوتے ہیں ہوتا میں ہوا ہوا کے اللہ کے اللہ کا استعمار اللہ میں اللہ کا کا کا کا اللہ کا کا کا کے اک

### Salutation

In olden times a poet who would praise A king or queen Would card his wits for lofty things to raise A royal scene; Would make the startight languish and grow pate Beside the morn; and when the nightingale Begun to sing, the other birds would close Their feeble song; the violet would vail Unto the rose.

But you, O Prince, by granting to the young Their hearts' desire,
Have given them a voice and a tongue
That reaches higher
Than specious flattery, for you have signed
Their charter of the freedom of the mind;
From the dark prisons of the soul they stream,
Their days of ignorance are left behind,
A fading dream.

They have ren, unced old lethargy and ease;
Forth to the fight
Their prows are pressing through the outer seas
Into the light,
To share the conflict, win unto a strand
Perchance uncharted, venture far inland,
And finally turn homeward with their freight
Of golden wisdom to their lord's command
Commensurate.

The truest thought, the utmost reverence Are theirs to trace; And theirs to scan the furthest regions hence Of Time and Space. And thus their hearts will realize at last The deeper meaning of the wondrous past; The infinite song of life; in humblest things, As in the stars, unutterably vast Imaginings.

This myriad-purposed world of God's design
Their hearts shall find
A brotherhood of noble aims, divine
And undivined.
Encompassed in His hand to whom they call
They shall toil on with Emperor and thrall,
Each day some doubt resolved, and what was dim
Becoming clear, why God is One. and all
Are one with Him.

Of such a future have you made them free
O Prince, and so
They turn in gratitude, confidingly,
Before they go
Into the greater world; they turn to you
With a small token of the fealty due
Unto their lord, unto their trusty friend,
Of uhom their heart's remembrance holdeth true
Unto the end.

R. E. SPEIGHT

### Foreword

TE take advantage of this opportunity to give expression to our feeling of gratitude and deep sense of obligation to His Exalted Highness the Nizam. Asaf Jah Nizam-ul-Mulk, Mir Osman Ali Khan, G.C.S.I., for his munificent patronage of the Osmania University. The need for such an institution as a University, where problems of the highest form of education could be solved in all their complexity, with special reference to local requirements, was long felt in Hyderabad. Affiliation of the educational institutions of the country to one of the most efficient Universities of India could, from the very nature of things, offer only a partial solution. No apology is needed for the inauguration of a local University in a State of such immense importance as ours; but a few words by way of explanation may not be considered amiss in dealing with the uniqueness of the Osmania University in its bold departure from the long established method of imparting education in its higher forms through the medium of the English language.

Opinions have differed and may continue to differ in India for a long time, about the ultimate advantage in making one's mother tongue the medium of instruction. This is neither a fitting occasion, nor are these pages a proper place wherein to discuss this subject. But we think that we shall be failing in our duty to the University and to its august patron if we do not mention briefly a few of the more important features of the method of instruction that has been adopted at our University. In fact, it is with particular reference to these special features that the University is so indebted to the generosity of His Evalted Highness, and the country so deeply beholden to his educational instinct and literary genius.

A casual glance at our curricula and courses of study will suffice to show that while all the subjects of our various Faculties:—of Arts. Theology, Science, Law, etc., are taught through the medium of Urdu English is by no means relegated to a position of secondary importance. To render into Urdu the works and achievements of Western savants and to maintain throughout the high standard of a

modern University is a stupendous task, requiring the co-operation of the ablest brains and calling for the most enthusiastic support from a consummate critic and princely pairon of letters. As a result of this happy combination we are in a position to say that the Osmania students assimilate thoroughly what they learn; their science is not a mere collection of terms whose significance and real meaning they do not know; "their Botany (or Zoology, etc.) is not but Latin names;" the apparatus they handle in their laboratories is neither a fetish, nor an object of awe, nor yet foreign material. The mere fact that they give it a name from their mother-tongue imbues them with familiarity, so that they feel that it is in the fullest sense of the word their own. From the very inception of their collegiate course they learn how to approach the original sources--the fountain-heads of information. English to them is of even greater importance than to students of other Indian Universities, because they learn and feel how the facts and ideas inculcated into them have been drawn mainly from English sources. Often they go even further, and realise how a conception or principle claborated or perfected in Europe took its root primarily in the brain of an Arab philosopher or a Hindu savant. In making Urdu discharge the functions of a fully developed and comprchensive language they, unconsciously, learn to realise and appreciate the reach and resourcefulness of the English language and to revel in the immensity of English Liter-

All these advantages we owe to the genius of our exalted patron, the Sultan-ul-Uloom of our University, for which we offer heartily our tribute of gratitude. The lamp of learning that he has lighted at Hyderabad has already begun to shed its light far and wide through the length and breadth of India. Not only has he confirmed and encouraged the raising of Urdu to the status of a fully developed living language—capable alike of expressing every shade of thought and emotion,—he has given Urdu a rank and a supremacy which it never hitherto enjoyed even at the courts of Delhi or Lucknow in the days of their highest

### FOREWORD

glory. The example set by the Osmania University is about to be copied—so we understand—by several educational institutions in British India. Other suitable vernaculars may follow in the footsteps of Urdu and thus contribute to the general educational uplifting of the peoples of India.

The day is not far distant when the Osmania University will have fully developed its various faculties, and be ready to give to the world its share of original work that will be worthy of the generous support it receives from its enlightened patton.

### Editorial

BY the establishment of this magazine an important step has been taken towards unifying the activities of the Os-

unifying the activities of the Osmania University. No great and increasing institution such as ours, with its various affiliations, internal and external, should be without an easily accessible record of its doings and aspirations. We are certainly a very mixed community, with our cardinal differences of race, language and creed; and one of the ideals of such a University is that it should serve to bring together in constructive and mutually helpful work those whom Nature has divided. During this early period of our existence, when our work is not yet centralized for lack of suitable buildings, such an organ as this is doubly desirable. We hope that workers in all the branches of study carried on here will come forward and help us with contributions which will throw light on what is being done in work and play and social activities by members of Osmania University at home and abroad.

It is of course natural in an institution in which Urdu is the home language of three quarter of the students and staff that the main body of the University Magazine should be written in that language. Our English section, which is intended to serve both as the representative of the University in the outer world, and as additional help in English studies, has to content itself with one-third of the space allotted to the Urdu section. There is no cause for complaint here. As Max Muller said : The art of writing, in our times, is the art of condensing, and although English writers are not exactly a laconic or epigrammatic tribe, the greatest things they have done, especially in lyric and drama, have been done in full consciousness of the force of brevity.

To write in brief a legend in a line.

Thus, Thomas Lodge voiced an ideal of which we have always had followers.

Much can be done, both contractive and expansive, moving to compressed energy and to healthy laughter by economy in words. Horace Walpole quotes this letter of a French lady:

Je vous ecris parceque je n'ai rien a faire : je finis parceque je n'ai rien a vous dire.

I write to you because I have nothing to do: I finish because I have nothing to say.

The shortest story is probably the well-known:

Algy met a bear. The bear was bulgy. The bulge was Algy.

And the shortest poem of modern times—in American free verse, is:

Till you came I was not I.

Even this yields in brevity to Shakespeare's account of himself: I am that I am,—and Iago's similar: I am not that I am.

It is ours, then, in this English section, to keep in mind the Irish saying: Shorten the road, my son!

We have been asked by many to state at length the policy we are going to adopt for our magazine. We have not got any very grand scheme to work out at present. It is as simple and obvious as the one followed by the magazines of institutions like ours. It professes to be an organ of the students. We hope that it will create and diffuse among them a literary taste. They will contribute to it and thus have a chance of developing their writing capacity. The articles published in it will be of general interest dealing with literature, history, economics and anything except political or religious questions of controversial nature.

Our professors and other people of light and learning will be requested to contribute articles from time to time and thus assist the students in their studies.

The Convocation of our University came off on the 3rd December 1926 under the auspices of Maharaja Sir Kishen Pershad Bahadur, the Chancellor of the University. It was conducted with all decorum and propriety. After the degrees were awarded to the successful candidates of the year, the Chancellor was pleased to confer the honorary degree of Doctor of Law upon Nawab Sir Amin Jung Bahadur, who rightly deserved this honour for his literary talents,

long experience and meritorious services to the State.

We heartily congratulate the Nawab Sahib and other degree holders of the University for the year. We are indeed proud to count the Nawab Sahib as one of us.

This time the Convocation Address was given by Nawab Sadr Yar Jung Bahadur. The personality of the Nawab Sahib does not need any introduction. He is very well known throughout the length and breadth of India. He is remarkably fitted for such a responsible work, which is quite evident from his learned address. The Nawab Sahib's address is the result of matured experience and long educational activities. Within a short compass he touched on every important phase of the University and its future prospects. His advice to studen's needs special mention here and we wish them to make it an aim of their life and do credit to their Alma Mater.

The need of a magazine for our College has been greatly felt and a scheme to start one was thought of long ago, but remained unrealised until now. It was to come to fruition at the hands of our worthly Principal Mr. Abdur Rabman Khan. He is a friend and benefactor of his students, with whose interests he identifies himself, which accounts for his popularity with them. It is mainly due to his endeavours that the magazine, in which he takes personal interest, is coming into existence.

We hope the students will achieve higher and nobler aims under his moral influence, and by following his practical example which is constantly before them.

We owe a deep debt of gratitude to Professors E. E. Speight and Dr. Mohd. Nizamuddin who are the advisers of the English and Urdu Sections, respectively, of our magazine.

Professor Speight has always evinced keen interest in all the literary activities of our University. We regard him as a great asset to our English department. He is always ready to teach and assist his students. No less is his share in our magazine. He has given us valuable suggestions and every encouragement, we were so much in need of,

and has taken great pains to make it successful. He has infused spirit into us and has practically taught us to take the optimistic and bright side of things.

Dr. Nizamuddin is not in any way less enthusiastic about the magazine in general and the Urdu section in particular.

We sincerely hope that the interest of both the professors will continue unabated throughout.

The Union is running smoothly. It has been regularly holding debates and arranging lectures. A Mushaera was also held under its auspices and the poems that were written for the occasion were afterwards published in the form of a booklet.

The present group of officers is fortunate in this that the magazine was started during its term and partly through its efforts, especially of the Vice-President, Mr. Quraishi, who has worked very enthusiastically on its behalf.

The term of these officers is soon coming to an end. The new election is upon us, and we trust that the students will be very careful in the choice of their representatives and also take keen interest in the proceedings of the Union.

We are glad that Mr. Moinuddin Quraishi the Vice-President. before he retired from the office, was appointed one of the editors of the magazine.

We heartily congratulate him and Mr. Mohiuddin Qadri Zoar on their appointment as editors of the Urdu section of the magazine.

Two of our old boys Messrs. Khaja Mohd. Naematulla Khan and Akbar Ali Khan have returned from England recently.

Mr. Naematulla Khan is the first man from our University who was awarded a European Scholarship for Engineering. He has taken his B.Sc. from Manchester. Mr. Akbar Ali Khan has taken his LLB. honours from London University and was also called to the Bar.

We heartily congratulate both these gentlemen on their success and wish them the best of fortune in their future endeavours.

long experience and meritorious services to the State.

We heartily congratulate the Nawab Sahib and other degree holders of the University for the year. We are indeed proud to count the Nawab Sahib as one of us.

This time the Convocation Address was given by Nawab Sadr Yar Jung Bahadur. The personality of the Nawab Sahib does not need any introduction. He is very well known throughout the length and breadth of India. He is remarkably fitted for such a responsible work, which is quite evident from his learned address. The Nawab Sahib's address is the result of matured experience and long educational activities. Within a short compass he touched on every important phase of the University and its future prospects. His advice to students needs special mention here and we wish them to make it an aim of their life and do credit to their Alma Mater.

The need of a magazine for our College has been greatly felt and a scheme to start one was thought of long ago, but remained unrealised until now. It was to come to fruition at the hands of our wortly Principal Mr. Abdur Rahman Khan. He is a friend and benefactor of his students, with whose interests he identifies himself, which accounts for his popularity with them. It is mainly due to his endeavours that the magazine, in which he takes personal interest, is coming into existence.

We hope the students will achieve higher and nobler aims under his moral influence, and by following his practical example which is constantly before them.

We owe a deep debt of gratitude to Professors E. E. Speight and Dr. Mohd. Nizamuddin who are the advisers of the English and Urdu Sections, respectively, of our magazine.

Professor Speight has always evinced keen interest in all the literary activities of our University. We regard him as a great asset to our English department. He is always ready to teach and assist his students. No less is his share in our magazine. He has given us valuable suggestions and every encouragement, we were so much in need of,

and has taken great pains to make it successful. He has infused spirit into us and has practically taught us to take the optimistic and bright side of things.

Dr. Nizamuddin is not in any way less enthusiastic about the magazine in general and the Urdu section in particular.

We sincerely hope that the interest of both the professors will continue unabated throughout.

The Union is running smoothly. It has been regularly holding debates and arranging lectures. A Mushacra was also held under its auspices and the poems that were written for the occasion were afterwards published in the form of a booklet.

The present group of officers is fortunate in this that the magazine was started during its term and partly through its efforts, especially of the Vice-President, Mr. Quraishi, who has worked very enthusiastically on its behalf.

The term of these officers is soon coming to an end. The new election is upon us, and we trust that the students will be very careful in the choice of their representatives and also take keen interest in the proceedings of the Union.

We are glad that Mr. Moinuddin Quraishi the Vice-President, before he retired from the office, was appointed one of the editors of the magazine.

We heartily congratulate him and Mr. Mohiuddin Qadri Zoar on their appointment as editors of the Urdu section of the magazine.

Two of our old boys Messrs, Khaja Mohd. Naematulla Khan and Akbar Ali Khan have returned from England recently.

Mr. Naematulla Khan is the first man from our University who was awarded a European Scholarship for Engineering. He has taken his B.Sc. from Manchester. Mr. Akbar Ali Khan has taken his LL.B. honours from London University and was also called to the Bar.

We heartily congratulate both these gentlemen on their success and wish them the best of fortune in their future endeavours.

# Sir Jagadis Chandra Bose

THERE is a system of thought, a mental discipline in India, which we in the West should learn, if we are to hope for progress. But it remained for Bose to prove to us that this ancient tradition is still a vital force to-day.

Where are the great Eastern thinkers, we may ask? We understand the doer but not the dreamer. And it is just for this reason that Sir Jagadis Bose has been at last accepted and acclaimed by the Western world. He has beaten us at our own games of measurement, classification, analysis, inference. He has married the deathless and virile beauty of the Aryan tradition to the still adolescent debutante of Western science.

In plain words, the reader will ask: What exactly has Bose done? The answer to this question involves condensing thirty years of work into a couple of paragraphs. but it is not difficult to do this for as Bose says: 'All science is really simple, for truth is simple,' and the results of his life-work may be stated so that a child can understand them, although the reasoning that led to these results is as abstruse as anything that Einstein has ever predicted.

To begin with, Bose has proved that all life is one. This is not theory. Bose will commit himself to no theories or philosophies or religious, but merely give out his researches for moralists to do what they will with them. He has shown, then, that there is a basic Unity in composition, and in response to outer stimulus that runs through all matter, however, apparently inert or however palpitatingly alive.

The next great truth that Bose has demonstrated is that adversity is necessary, throughout the order of Nature, for the development of the powers of an organism. As an ethical point, this has long been known, but to prove it on a black-board was another matter. This is how Bose does it: he takes, say, a Mimosa as his subject, and allows it to grow up in his Institute carefully shielded from any harmful contact with the outer world. Just so much air and food and light

are allowed to reach it—no more and no less, than the absolute theoretical ideal for its health and happiness. The Mimosa apparently flourishes under this regime and grows into a prosperous plant. But appearances are deceptive: there is a rottenness in the being of that Mimosa. It degenerates in its nervous fibre, just as a person that has never been tempered at the fire of sorrow, or borne adversity, cannot be a full man or woman. The pampered plant cannot react as a Mimosa should to stimuli from without. Its nervous reflex-arc has contracted. There is a slowing down of that mysterious vital force, concerning which Sir Jagadis, just because he has come closer to it than any other living man, does not presume to theorise.

The Bose Institute in Calcutta was dedicated to science and was built by funds supplied by Sir Jagadis and his charming wife. Sixteen students are at work there, devoting themselves wholly to science, not as a means of livelihood nor to gratify personal ambition, but, in the words of their founder, 'in order to win knowledge for its own sake and see truth face to face.'

The instruments by which Sir Jagadis measures the unvoiced emotions of the plant world are of such miraculous sensibility that they can magnify a plant emotion one hundred million times, in order to make it visible to our mortal eyes. He can drive an electric needle into the stem of a plant. and register its reaction so that you may see its agony. He can show you the heart-beat of a tree, or the flux and reflux of its san. He can make you a witness of the deaththroes of creatures which we hitherto believed to belong to another order of life than ourselves. He will show you how a shrub goes to sleep, how a carrot will behave under the whip of alcohol, or how a marigold will nod away under a narcotic. Plants feel, even as you and I. It is mere illusion, due to their static appearance, which leads us to believe that they are not sensitive. "There are no orders of life," says Sir Jagadis," but only one Life, under varying names, forms, time and space, appearances and causalities."

The dominant impression made by him, is of an amazingly flexible mind, tempered by meditation, yet untrammelled in its range. In Sir Jagadis the culture of thirty centuries has blossomed into scientific brain which we cannot quite duplicate in the West. We have the courage, the quickness, perhaps the intuitive faculty, but we find in him a spiritual sense difficult to define, intangible yet evident, pre-eminently of the East, the quality out of which all great faiths have grown.

The result of his work on the thought of our time cannot yet be estimated, but it is not too early to say that once again a m from the East has taught us the ancie lesson of the mystics, that the world invisil may be seen and the voiceless word be hear and that there are powers at the bord lands of consciousness which the mind of mhas yet to explore.

May his Institute go from strength strength, giving freely of the subtlety of t Indian spirit to blend with the coarser k no less valuable mind-texture of the We in man's onward march towards divinity.

[The above generous appreciation of one of the world's living heroes appeared recently the London Spectator. Ed.]

# The Rhinoceros Whip

### By MARMADUKE PICKTHALL

WHERE is the whip? Rashid cried, suddenly, turning upon me in the gateway of the khan where we had just arrived.

'Merciful Allah! It is not with me. I must have left it in the carriage.'

Rashid threw down the saddle-bags, our customary luggage, which he had been carrying, and started running for his life. The carriage had got half-way down the narrow street half-roofed with awnings. At Rashid's sierce shout of 'Wait, O my uncle! We have left our whip!' the driver turned and glanced behind him, but, instead of stopping, lashed his horses to a gallop. Rashid ran even faster than before. The chase, receding rapidly, soon vanished from my sight. Twilight was coming on. Above the low, flat roofs to westward, the crescent moon hung in the green of sunset behind the minarets of the great mosque. I then took up the saddle-bags and delicately picked my way through couchant camels, tethered mules and horses in the courtyard to the khan itself, which was a kind of cloister. I was making my arrangements with the landlord, when Rushid returned, the picture of despair. He flung up both his hands, announcing failure, and then sank down upon the ground and mouned. The host, a burly man inquired what ailed him. I told him, when he uttered just reflections upon cabmen and the vanity of worldly wealth. Rashid, as I could see, was 'zi'lan' -a prey to that strange mixture of mad rage and sorrow and despair, which is a real disease for children of the Arabs. An English servant would not thus have cared about the loss of a small item of his master's property, not by his fault but through that master's oversight. But my possessions were Rashid's delight, his claim to honour. He boasted of them to all comers. In particular did he revere my gun, my service revolver, and this whip-a tough thong of rhinoceros hide, rather nicely mounted with silver, which had been presented to me by an nged Arab in return for some imagined favour. I had found it useful against pariahdogs when these rushed out in packs to bite one's horse's legs, but had never viewed it as a badge of honour till Rashid came to me. To him it was the best of our possessions, marking us as of rank above the common. He thrust it on me even when I went out walking; and he it was who, when we started from our mountain home at noon that day, had laid it reverently down upon the seat beside me before he climbed upon the box beside the driver. And now the whip was lost through my neglectfulness. Rashid's dejection made me feel a worm.

'Allah! Allah!' he made moan. 'What can I do? The driver was a chance encounter. I do not know his dwelling, which may God destroy!'

The host remarked in comfortable tones that flesh is grass, all treasure perishable, and that it behoves a man to fix desire on higher things. Whereat Rashid sprang up, as one past patience, and departed, durting through the cattle in the yard with almost supernatural agility. 'Let him cat his rage alone!' the host advised me, with a shrug.

Having ordered supper for the third hour of the night, I,too, went out to stretch my limbs, which were stiff and bruised from four hours' jolting in a springless carriage, always on the point of overturning. We should have done better to have come on horseback in the usual way; but Rashid, having chanced upon the carriage, a great rarity, had decided on that way of going as more fashionable, forgetful of the fact that there was not a road.

The stars were out. In the few shops which still kept open lanterns hung, throwing streaks of yellow light on the uneven causeway, a gleam into the eyes of wayfarers and prowling dogs. Many of the people in the streets, too, carried lanterns whose swing made objects in their circle seem to leap and fall. I came at length into an open place where there was a concourse—a kind of square which might be called the centre of the city.

The crowd there, as I noted with surprise, was stationary, with all its faces turned in

The second part of Hali's dissertation is an examination of Ghalib's poetry. But the treatment is again sectional. A few pages are devoted to illustrate by just a few stray lines the characteristics of his poetry, which according to Hali are "freshness of themes, and of ideas," "novelness of figures," "pleasantry," "mastery in clothing subtle thoughts in words of ordinary significance," and "conventional conceits common to his age." This done, Hali feels at once disinclined to pursue his subject. Says he: "There is scope for a great deal of further discussion on Ghalib's poetry. as few have any great interest in such things, we close the discussion, and content ourself with giving a list of such lines of Ghalib as seem striking at a glance," and " explaining their meaning and annotating them." In this very dramatic manner does the most popular of Ghalib's biographers brush aside all the difficulties of the problem. Even in his concluding part which he regards as the "life-essence" of his work, does he hardly care to dwell on the "life-essence," of Ghalib's poetry.

In spite of his laborious task. Hali has not made it possible for the general reader to get at the heart and soul of Ghalib. Sectional treatment, cutting him into pieces without even suggesting their inter-relation is not suited to raise before one's mind a clear vision of the genius of Ghalib.

A special feature of Hali's dissertation. is his comparison of Ghalib with other poets, especially of Persia. Comparison for the sake of judicious estimation is one of the favourite methods in literary criticism. But it is a misleading and dangerous method when applied to conventional poetry and pursued without any reference to the circumstances of the life and the environment of each poet, the nature and character of the themes expressed, and the occasion of each utterance. For otherwise it becomes difficult to adjudge which lines in the Ghazals of a poet are conventional compositions of artificial nature, and which are the outcome of irrepressible impulses. Unless this differentiation is made-a task not very easy, by the very conditions of the art of Ghazal writing and for want of the circumstances when each Ghazal was composed, unless this is done, comparison is futile, especially so when, as in the Yadgar, the field covered by it is but 8 distichs written in imitation of Naziri, and 10 in that of Zahuri.

It will be remembered that in his prefatory note to the Yadgar, Hali suggested that a leading feature of his dissertation would be the determination of Ghalib's place among the leading poets of Persia by comparing their writings with his. When, however, the problem faces him in its practical bearing, he turns away from his purpose. Says he, "The occasion really demands the comparison of some of the Ghazals of Ghalib with those of all those people on whose ghazal-writing Ghalib's ghazal-writing, indeed all his poetry is based, viz., Naziri Urfi, Zahuri, Talib and others. Space however, does not allow all this. (the Yadgar runs into 321 pages!) Besides, few can appreciate the results of such investigations. I shall therefore take only two of Ghalib's Ghazals, and compare them with those of Naziri, and Zahuri, particularly because the Diwans of the two poets are at this moment before me. There is a well-known Ghazal of Naziri rhyming 'pa Khuftast' and 'bala Khuftast.' Ghalib has modelled a ghazal on that. Naziri's has 9 distichs, one of which cannot be deciphered. Ghalib's has 12. Hence only 8 of his will be selected, so that a proper comparison may be made."

Ghulib's poetic genius is to be appraised here on the merits of 8 distichs composed not in response to the call of any subjective poetic feeling, but as a matter of intellectual, imitative, experimental exercise! The strangest part of this comparison is that few of the distichs compared agree in theme with their corresponding distichs. They have nothing in common except the metre and the rhyme order.

Another serious drawback in the methods of both Hali and Bijnawri is that they have on the strength of a line here or a line there jumped to the conclusion that Ghalib was a philosopher, astronomer, preacher, lover and so forth. This tendency is no less noticeable in one other critic, Dr. Sayyid Mahmud, Ph. D. Bar.-at-Law, of Patna who in his preface to the Badayuni edition of Ghalib's Urdu Diwan makes the poet the Apostle of Indian nationalism!

Valuations such as these, have created a wrong taste for literature among the Urduknowing public. It is a matter of deep regret that this taste is fostered not in ante-Diluvian circles so much as in our persent-day scats of learnings, where research in the

doubt as to what really constitutes Ghalib's greatness as a poet.

Hali's Yadgar-i-Ghulib is a less pretentious work, though bulkier. Unlike Bijnawri, he does not ramble wildly in a wilderness of dramatists, epical writers, scientists, philosophers and others, for the sake of appreciating the lyrical quality of Ghalil's writing. On the other hand, he works on certain intelligible lines.

In his preface to the work, he says that two methods of approach suggest themselves to him. One is

- 1. "to copy the best portions of his poems under each form."
- 2. " to explain the beauty of each word, its meaning, its elegance, its subtlety."
- 3. "to suggest to what class of poets he belonged, and to determine his position among them by comparing his writings with theirs, Ghazal with Gbazal, Qasida with Qasida and so on."

Hali calls this his 'ideal' method. But he discards it as too difficult to pursue, and valueless or unprofitable to his age. He does not stop to explain why it should be difficult to pursue, and how unprofitable and valueless to his age.

After all, the right judgment in literature is a duty. A critic, especially one who has the right thing to say, who has a message to deliver for the correction of the prevailing taste, must speak his mind. Not everyone may understand him at the time. What of that? Enough if a few do. An ideal is the impulse of a moment or of a strenuous reflection. It is a creation of its own kind and must be preserved. If it is suppressed for any reason it is a crime, a denial of what man has achieved.

After all. Hali's ideal method does not seem to be so very ideal. "To copy the best portion of Ghalib's poems under each form; to explain the beauty of each word, its meaning, its elegance, subtlety; to suggest to what class of poets he belonged and determine his position among them by comparing his writings with theirs, Ghazal with Ghazal, Qasida with Qasida and so on" is to work vertically, a method which will not help the treatment of Ghalib as a living organism. It will cut him into pieces and destroy the chance of creating a unified impression.

Hali's other method which he has preferred to follow in his Yadgar deals with the subject

in three parts. The first part gives "an account of the facts of Ghalib's life," the second gives "selections from his verse and prose," and also a "comparison of each such selection with the writings of the Persian poets of established reputation." The third part is stated to be a "brief 'review' of Ghalib's life as a whole and of the character of his poetry and style."

The present writer has examined the results of this method very sympathetically. The method, as such, is not sovery unscientific as the 'ideal' method, Hali has luckily discarded. But in its process the method forgets its aim. Take his first part where he has attempted to give an account of the life of Ghalib. The facts of the life are not arranged chronologically or in a progressive order. They do not throw any light on the growth and development of his mind and art. Even the dates are not given according to any single calendar. They are sometimes according to the Christian, sometimes according to the Hijri. This is the order of his treatment:

1. Birth 1212 A.II. and parentage, 2. Early training, 3. Journey to Calcutta (which took place when he was about 40 years old, date not given), 4. Pension from Lucknow (date not given), 5. Two grammatreal difficulties, 6. Offer of Persian chair at the Delhi College 1842 A.D., 7. Imprisonment, 1264 A.H., 8. Court Historian of Bahadur Shah 1266 A.H., 9. Correction of Bahadur Shah's verses. 10. An incident during his visit to Calcutta. 11. Children, 12. Elegy on the death of Arif, 13. Mutiny, 14. Pension from Rampur, 15. Qati-i-Burhan controversy, 16. Ghalib's proficiency in Arabic, Persian, Prosody, Astrology.. Tassawuf, History, etc., verse-recitation, 17. Good manners, 18. Politeness, 19. Philanthrophy, 20. Memory, 21. Esthetic perception. 22. Beauty of expression, 23. Self-respect. 24. Diet, 25. Love of mangoes, 26. Faith in Islam, 27. Bahadur Shah and the Shia Creed, 28. Meekness, 29. Sound judgment. 30. Recognition of merit in others, 31. Sense of justice, 32. Art of preface writing. 33. Love of truth, 34. Complaint of public neglect, 35. Confession of his age, 36. His distaste for satire, 37. His domestic affairs, 38. His death.

A treatment, such as this, of the facts of Ghalib's life hardly can produce a cumulative and unified effect on the mind of the reader.

## Approach to Ghalib

By Dr. SYED ABDUL LATIF, Ph.D., (LONDON)

Professor of English, Osmania University

THE Urdu Diwan of Ghalib, the Diwan as finally shaped by Ghalib himself covers eighteen hundred and odd distichs. Apparently it is a meagre output, very meagre indeed if we place it by the side of the quantity of verse produced by the other leading poets. Still, Ghalib is given by the present generation a place which is not willingly accorded to any other Urdu poet.

Since Ghalib died in 1869, various critics have attempted to appraise his contribution to Urdu poetry. Some have worked on merely conventional lines: have either expressed uninformed wonder in words with little intelligible meaning behind them, or lost themselves in verbal disquisitions over the poet's diction and style. None of this class has entered into the spirit of his writings and examined the character of his poetic feeling, thought, and imagination. This group of critics have appealed most especially to those whose education has

cen conducted, more or less, on indigenous lines and whose aesthetic sense has not been touched by the influence of Western litera-There are, however, others—few in number-who have entered upon their task with larger aims than what have been before the conventionl critics. To these belong the late poet Hali, Sayyid Altaf Husayn, and the late Muhammad Abdul Rahman Bijnawri, a Doctor of Philosophy of the University of Goettingen. Particular mention is made of them for the reason that their contributions are of more serious nature than those of others, and also because the student of Ghalib turns to them sometimes for help and guidance but very often for ready-made opinions.

Hali and Dr. Bijnawri show profound scholarship in their approach to Ghalib, but they fail to draw a comprehensive picture of his mind and art. Dr. Bijnawri's Mahasin-i-Kalam-i-Ghalib appeared several years after Hali's Yadgar-i-Ghalib. His acquaintance with the literary ideals of the East,

as well as of the West, fitted him probably better than Hali to undertake the appreciation of Ghalib on modern scientific lines. His Mahasin, however, too clearly brings it home to the reader that he has allowed his exuberant enthusiasm for Ghalib to swamp his judgment. What confidence can a critic inspire in the mind of his reader when he is told in the very first sentence of his contribution, a sentence standing as a paragraph by itself, this staggering opinion that" There are only two inspired books in India: the Sacred Vedas and the Diwan of Ghalib." An obiter dictum such as this at once suggests that the critic has no respect for perspective. That is exactly the impression which the reader gathers, as he follows Dr. Bijnawri in his impassioned ramble in the rest of his contribution. Ghalib, whatever he was, was primarily a lyrical poet. If, in order to appreciate the lyrical quality of his utterance, comparison with others was deemed so very essential, the natural line of action should have been to go to his brother lyrists, and not to conduct his idol to scoff at every figure known to Dr. Bijnawri in European art, literature and philosophy, like Raphael, Ruchens, Virgil. Ariosto, Goethe, Mombert, Millarme, Rimbaud, Mademoiselle De Maupin, Verlaine, Maeterlinck, Ibsen, Shakespeare, Wordsworth, Kant, Hegel, Spinoza, Bacon, Berkeley, Darwin, Wallace, Laplace, Spencer, Mendel, Weismann, Lodge, Herschell, Fichte, and Bergson. Such an imposing array of names, far from helping an understanding of the qualities of Ghalib's mind and art has, if anything, served to obscure them. No attempt is made to form a judicious estimate of the author by showing his characteristic defects equally with his distinctive merits as a poet. Moreover, the extracts from German and French writers designed to bring out by comparison or contrast the peculiar virtues of Ghalib were not translated for the benefit of the readers, who were mostly ignorant of those languages. After reading his lengthy review, one is still left in

one direction. I heard a man's voice weeping and declaiming wildly.

- 'What is it?' I inquired, among the outskirts.
- 'A great misfortune!' someone answered.
  'A poor servant has lost a whip worth fifty
  Turkish pounds, his master's property. It
  was stolen from him by a miscreant—a wicked cabman. His lord will kill him if he
  fails to find it.'

Scized with interest. I shouldered my way forward. There was Rashid against the wall of a large mosque, beating himself against that wall with a most fearful outcry. A group of high-fezzed soldiers, the policemen of the city, hung round him in compassion, questioning. Happily, I wore a fez, and so, was inconspicuous.

'Fifty Turkish pounds!' he yelled. 'A hundred would not buy its brother! My master, the tremendous Count of all the English—their chief prince, by Allah!—loves it as his soul. He will pluck out and devour my heart and liver. O High Pro-

tector! O Almighty Lord!'

' What like was this said cabman ?' asked

a sergeant of the watch.

Rashid, with sobs and many pious interjections, described the cabman rather neatly as 'a one-eyed man, full-bearded, of a form as if inflated in the lower half. His name, he told me, was Habib; but Allah knows!'

'The man is known!' exclaimed the sergeant, eagerly. 'His dwelling is close by. Come, O thou poor, ill-used one. We

will take the whip from him.

At that Rashid's grief ceased as if by magic. He took the sergeant's hand and fondled it, as they went off together. I followed with the crowd as far as to the cabman's door, a filthy entry in a narrow lane, where, wishing to avoid discovery, I broke away and walked back quickly to the khan.

I had been there in my private alcove some few minutes, when Rashid arrived with a triumphant air, holding on high the famous whip. The sergeant came across the court with him. A score of soldiers waited in the gateway as I could see by the light of the great lantern hanging from the arch.

'Praise be to Allah, I have found it!'

cried Rashid.

'Praise be to Allah, we have been enabled to do a little service for your Highness,' cried the sergeant. Therewith he pounced upon my hand and kissed it. I made them both sit down and called for

coffee. Between the two of them, I heard the story. The sergeant praised Rashid's intelligence in going out and crying in a public place until the city and its whole police force had a share in his distress. Rashid, on his side, said that all that would have been in vain but for the sergeant's knowledge of the cabman's house. The sergeant, with a chuckle, owned that that same knowledge would have been of no effect had not Rashid once more displayed his keen intelligence. They had poured into the house—a single room. illumined only by a saucer lamp upon the ground—and searched it thoroughly, the cabman all the while protesting his great innocence, and swearing he had never in this world beheld a whip like that described. The soldiers, finding no whip, were beginning to believe his word when Rashid, who had remained aloof, observing that the cabman's wife stood very still beneath her veils, assailed her with a mighty push, which sent her staggering across the room. The whip was then discovered. It had been hidden underneath her petticoats. They had given the delinquent a good beating then and there. Would that be punishment enough in my opinion? asked the sergeant.

We decided that the beating was enough. I gave the sergeant a small present when he left. Rashid went with him, after carefully concealing the now famous whip. I suppose they went off to some tavern to discuss the wonderful adventure more at length; for I supped alone, and had been some time stretched upon my mattress on the floor before Rashid came in and spread his bed beside me.

'Art thou awake, O my dear lord?' he whispered. 'By Allah, thou didst wrong to give that sergeant any money. I had made thy name so great that but to look on thee was fee sufficient for a poor, lean dog like him.'

He then was silent for so long a while that I imagined he had gone to sleep. But, suddenly, he whispered once again:

'O my dear lord, forgive me the disturbance, but hast thou our revolver safe?'

'By Allah, Yes! Here, ready to my hand.'
Good. But it would be better for the future that I should bear our whip and our revolver. I have made thy name so great that thou shouldst carry nothing.'

[From the book Oriental Encounters. By kind permission of Mr. Pickthall.]

## The Rhinoceros Whip

### By MARMADUKE PICKTHALL

WHERE is the whip? Rashid cried, suddenly, turning upon me in the gateway of the khan where we had just arrived.

'Merciful Allah! It is not with me. I must have left it in the carriage.'

Rashid threw down the saddle-bags, our customary luggage, which he had been carrying, and started running for his life. The carriage had got half-way down the narrow street half-roofed with awnings. At Rashid's fierce shout of 'Wait, O my uncle! We have left our whip!' the driver turned and glanced behind him, but, instead of stopping, lashed his horses to a gallop. Rashid ran even faster than before. The chase, receding rapidly, soon vanished from my sight. Twilight was coming on. Above the low, flat roofs to westward, the crescent moon hung in the green of sunset behind the minarets of the great mosque. I then took up the saddle-bags and delicately picked my way through conchant camels, tethered nules and horses in the courtyard to the khan itself, which was a kind of cloister. I was making my arrangements with the landlord, when Rashid returned, the picture of despair. He flung up both his hands, announcing failure, and then sank down upon the ground and mouned. The host, a burly man inquired what ailed him. I teld him, when he uttered just reflections upon cabmen and the vanity of worldly wealth. Rashid, as I could see, was 'zi'lan' to that strange mixture of mad rage and sorrow and despair, which is a real disease for children of the Arabs. An English servant would not thus have cared about the loss of a small item of his master's property, not by his fault but through that master's oversight. But my possessions were Rashid's delight, his claim to honour. He boasted of them to all comers. In particular did he revere my gun, my service revolver, and this whip-a tough thong of rhinoceros hide, rather nicely mounted with silver, which had been presented to me by an aged Arab in return for some imagined favour. I had found it useful against pariahdogs when these rushed out in packs to bite one's horse's legs, but had never viewed it as a badge of honour till Rashid came to me. To him it was the best of our possessions, marking us as of rank above the common. He thrust it on me even when I went out walking; and he it was who, when we started from our mountain home at noon that day, had laid it reverently down upon the seat beside me before he climbed upon the box beside the driver. And now the whip was lost through my neglectfulness. Rashid's dejection made me feel a worm.

'Allah! Allah!' he made moan. 'What can I do?' The driver was a chance encounter. I do not know his dwelling, which may God destroy!'

The host remarked in comfortable tones that flesh is grass, all treasure perishable, and that it behoves a man to fix desire on higher things. Whereat Rashid sprang up, as one past patience, and departed, darting through the cattle in the yard with almost supernatural agility. 'Let him eat his rage alone!' the host advised me, with a shrug.

Having ordered supper for the third hour of the night, I,too, went out to stretch my limbs, which were stiff and bruised from four hours' jolting in a springless carriage, always on the point of overturning. We should have done better to have come on horseback in the usual way; but Rashid, having chanced upon the carriage, a great rarity, had decided on that way of going as more fashionable, forgetful of the fact that there was not a road.

The stars were out. In the few shops which still kept open lanterns hung, throwing streaks of yellow light on the uneven causeway, a gleam into the eyes of wayfarers and prowling dogs. Many of the people in the streets, too, carried lanterns whose swing made objects in their circle seem to leap and fall. I came at length into an open place where there was a concourse—a kind of square which might be called the centre of the city.

The crowd there, as I noted with surprise, was stationary, with all its faces turned in

up briefly. They insisted upon the observance of the critical rules laid down by the Ancients. Theirs was the final word in matters literary. They followed the ancients to the extent of losing their originality and individuality and judgment. In what high esteem Pope held the uncient critics will be evident from his lines:—

"Those rules of old discovered, not devised, Are nature still, but Nature methodiz'd; Nature like liberty, is but restrained By the same laws which first herself ordain-

In another place he says:

'Learn hence for ancient rules a just esteem, To copy nature is to copy them."

To a critic his advice is:

'You, then, whose judgment the right course would steer,

Know well each ancient's proper character; His fable, subject, scope in ev'ry page, Religion, country, genius of his age, With all of these at once before your eyes Cavil you may but never criticize."

To him those who would not follow Aristotle are

"desperate sots and fools
Who durst depart from Aristotle's rules."

Their favourite metre was the heroic couplet, and they patronised a definite poetic diction and distinct matter. In short, the watchwords of the 'classical school' are order, clarity and tranquility.

The 'classical school' had worn itself out by insisting upon certain set rules that had by this time become stereotyped and commonplace. Their baneful effect was keenly felt. They marred originality and imagnation. The Romantic school came as a relief and supplied the needs of the time. It very easily rooted out the classical school.

The publication of the 'Lyrical Ballads' in 1798, marks the final downfall of the classical school. The reaction in favour of romanticism had set in long before this date. Even when the classical school was very popular the way was being prepared for its overthrow. Before Pope had reached the summit of his fame in the fourth decade of the eighteenth century Thomson's 'Winter' (1726) and his complete 'Seasons' (1739) had appeared. He was in a way the inspirer

of Wordsworth, the protagonist of the 'Romantic School.' Thomson's work once more revived interest in the study and observation of nature. Side by side with this return we find other signs of revolt in both the form and subject matter of poetry. It was difficult to surpass Pope in the handling of his chosen metre, the couplet. Those poets who wished to excel him reverted to octosyllabic older metres, blank-verse, couplets and the Spenserian Stanza. Thomson's 'Season' were written in blank-verse. Collins and Gray carried on the revolt, both in the use of less regular measures and in seeking sources of inspiration and subjects for their verse widely removed from the prevailing themes of the life of the town and of society.

This revolt commenced in the first half of the eighteenth century. By about the middle of th ecentury it had become definite and formidable. Percy's 'Reliques' Macpherson's 'Ossian' and Warton's opposition did a great deal to bring about the downfall of the 'classical school.' The 'Reliques' were published in 1765. "The publication of the 'Reliques.'" writes Professor Hales, "constitutes an epoch in the history of the great revival of taste; it changed the face of literature. After 1765, before the end of the century, numerous collections of old ballads were made. The taste that was awakened never slumbered again. The recognition of our old life and poetry that the 'Reliques' gave was at least gloriously confirmed and established by Walter Scott." Wordsworth testified in 1815: "I do not think that there is an able writer in verse of the present day who would not be proud to acknowledge his obligation to the 'Reliques'."

In Crabbe and Cowper the older creed is gasping its last, giving place to the new order in Blake and Burns. The last two poets were thorough 'romantics.' In their poetry pure natural feeling, wholly free from artifice, had returned to English song and found expression in natural language. Other symptoms of this revolt in contemporary poetry were: a study of social questions and new interest taken in the poor; indications of the democratic spirit not confined to the other side of the channel; truer delineation of human character; a widening of human sympathies to include children and animals and the joys and sorrows of home.

## The Genesis and the Present Position of Protectionism in India

By ZAHEERUDDEEN AIIMED, B.A., (OSMANIA)

THIS subject involves two distinct investigations, the first is the genesis or origin of Protectionism; and secondly, its present position in India.

In order to trace the origin of Protectionism let us first examine it from a historical standpoint.

All great movements in history seem to possess a tendency to repeat themselves. To every action there is a reaction, and economic movements are no exception to this general rule. From the sixteenth to the latter half of the eightcenth century, the economic views, which dominated the policy of European statesmen, are summed up in one word 'mercantalism.' It was largely concerned with commerce, and involved many restrictions. A policy of state interference with international trade was thought essential for the well-being of a country. Various measures were taken to make a country export more of her manufactures, and import less of her necessities. This was supposed to create a favourable 'balance of trade,' which brought more 'treasure' to the country, and added much to its material wealth. We need not discuss the merits of these ideas. Enough to say that extreme state-intervention was not only tolerated but persistently recommended by the leading economists of the day.

But the latter half of the 18th century saw a new school of economists, who were directly opposed to these views. They were against all the restrictions upon trade. They preached a policy of laissez faire and nonintervention. Adam Smith's book was published in 1776; he advocated the policy of laissez faire, laissez passer. It was an epoch-making book, it brought about a complete reaction against mercantilism. Its author strongly advocated a policy of Free Trade.

It is at this time that the controversy about Free Trade and Protectionism arose. Anyhow the policy of Free Trade exercised a tremendous influence upon the economic life of different European countries, and before the Great War it was universally accepted by England as the policy best suited to her interests,

The Great War has disproved many economic and political theories. It has upset many a calculation. It has brought about revolutions more of an economic than a political character. Before the War some countries like Germany and the United States of America, which adhered to a Protectionist policy—were looked down upon as conservative, and as offering impediments in the way of achieving the ideal of the 'greatest good of the greatest The War proved that the milnumber.' lennium of peace and an international state is yet to come. Both the belligerents and the neutrals realized with horror their utmost dependence for the articles of subsistence, upon other countries.

England who had hitherto deemed herself to be economically, the most powerful country, was now made to realize the danger of her entire population. Not only this, but from the point of view of national defence different countries realized their weakness. England was engaged in a life and death struggle in Europe, and compelled to leave India altogether defenceless. And England fully realized what this meant. These bitter experiences have brought about a great change in the International Trade policy of England. The influence of Free Trade policy seems to have relaxed, and England herself is giving way before the Protectionists' idea.

Thus we see that Protectionism is a reaction against Free Trade. It must not, however, be confounded with mercantilism. It

It is very troublesome to live in the company of those who belong to a different genus. In this case they were quite different from each other in every respect. How well it is expressed by the poet in this line.

کہاں صور و ت جن کہاں شکل ( نس غوض قهر هے صحبت غیر جنس Where is the fellowship of jins? And where the form of man?

In short, associating with strange folk is a, dire calamity.

As the Prince was in the hands of the Fairy, he was obliged to do her bidding. He was a human being and as such could not live without human companionship. He wept bitterly to remember his father and mother. He adapted himself with great difficulty to the adverse circumstances in which he was placed. In the following the poet & scribes the conflict that goes on in his mind and how he bears the calamity.

عرض د ل کو جوں نوں لگا یا و ھا ں
کھا اس ہے جو کچھھ کھا اسکو ھا ں
ولاین نہ عقل و نہ ھوش و حو اس
ر هے و حشیوں کی طرح و \* ا د ا س
کبھی اشک آ نکہوں میں بھر لائے و \*
کبھی سا نس لیکر کھے ھائے و \*
و \* محلوں کی جہایں و \* گھر کا سما ں
ر ی ر و بر و د ھیاں میں ھرز ما ں

وہ شفقت جوماں باپ کی یاد آئے
تور اتوں کو روروکے دریا بھائے
کبھی (پنی تنهائی کا غم کر ہے
کبھی (پنے اوپر دعا دم کر ہے
بھانہ سے دن رات سویا کر ہے
نہ ہو جب کوئی تب وہ رویا کر ہے
غرض (ضطراب اس کو ہم حال میں
کہ جون موغ تو پے نیا جال میں

Anyhow, he managed to live there, but whatever she said, he only answered "Yes, Yes," and, like a wild animal, kept wandering about, sad and absent; sometimes, heaving great sighs, he filled his eyes with tears, at other times, fixing his thoughts on the pastimes of the palace and the joys of his home. he became beside himself; when he remembered the affection of his father and mother, then, weeping, he caused a river of tears to flow; ever and anon, he sighed over his own solitude saying "Alas! where have I come?" At times he drew blessings on himself, saying " Alas! what has happened to me:" then, when he sometimes thought of the fond and caressing way he had been brought up, he heaved cold sighs; on some pretence or other, oft-times he would sleep day and night, and if left alone, would weep at absence from his native land. In short, he was always as restless as an animal freshly caught in a net.

Thou hast drowned me in a wonderful gulf of grief;

In truth, thou hast robbed me of my life.

When one is glad everything appears to be so, on the other hand if he is gloomy every thing seems to put on a sad appearance. In short the world shares our various moods. As long as the Prince was in the garden, the attendants were making merry; they were playing and doing mischief; but when the fairy carried away the Prince then even the trees of the garden appeared to mourn the loss. How well Mir Hasan pictures this in the following verse:—-

گبا جب کہ وہ سرو اس باغ سے نظر بھول آنے لگے داغ سے ھوے خسک اور زرد سارے نہال امر الگ کے پا نؤر، هو ے پائمال در ا نے سے بلبل کا جی ہت کبا گلوں کا جگر درد سے بہت سبا تسم کیا حز ن سے غذجہ بہول گبا غم سے ا زیس اہو ہی کے بہول ا زا نور در کس کی آ دکھوں کا سب ھو ۔ دال سفیل کے مادم کی شب اب موسے اتنے لگی گردگرد کل ا سر می کا هوا رفگ زرد المي آگ لالے کے دل کو تمام د باخاكمدر بهينك عشر ب كاجام گرے عم سے انگو رسد هوش هو بجے سارے سائے سیم یوش هو برز ا ما تم ا وسباغ مبن بسكم سعفت هوے نغل ما نم آما می د رخت

From the departure of that majestic moving cypress, all the flowers appeared covered with spots, and, from that fresh rose being hid, all the plants dried up, and became as sticks; the trees began to drop their leaves, and the fruit to be trodden under foot; the hearts of all the flowers, on account of this stroke of fortune, were broken, and the souls of the nightingales, from hearing this weeping and lamentation, refrained from uttering their sweet notes; the buds, from grief, began to wither and the roses reddened, and each hair of spikenard, being perplexed with sorrow, shrivelled up; the gold-mohur flower became changed to a yellow colour. and the tulips, from the fire of burning grief,

were burned up to such a degree, that they threw the cup of pleasure into the mud; the grapes, from the wine of grief, became intoxicated, and fell, while the shadows of the trees became clad in black. In fact, such severe mourning arose there, that each tree became a plant of sorrow.

According to the order of the Fairy, the Prince's bed was removed to a bungalow set with jewels, on the bank of a flowing stream. When the Prince got up, he was astonished to find himself in quite a new place. The condition of the Prince's mind when he awoke and found himself in a strange place is beautifully described by the poet.

When, by chance, the eyes of that rose opened He found neither the smell of his own city,

Nor beheld those persons (his attendants), nor his own place;

From astonishment he began looking from one to the other,

Ind on seeing this wonderful vision there, Commenced to say; "Lord! where have I come?"

When he looked towards the head of his bed, he beheld a beautiful woman who was a stranger, standing there. He addressed her: "Who art thou? Whose house is this? And who brought me here?" On hearing this, she turned her face and drew her veil over her face, shiled, and replied,

"God knows who thou art, and who I am; I also am astonished, what shall I say!"

Then after a short silence she burst out laughing and said; "Thou art my guest, and fate and destiny have brought thee here."

یہہ که گو کہ میرا ہے نبر انہیں پراب گهریهة تیرا ہے میرانہیں

"Though this house once was mine, not thine,

However now 'tis thine, not mine.

men and women. By his knowledge of human nature and his vast experience he can say in what manner the men and women in his Mathnawi will act in changing circumstances and environments.

It is the nature of young children that they laugh when they are tickled. In these lines this accurately depicted by Mir Hasan.

ز صر د کے لے ہا تہہ مبن سنگ با
کیا ہا د موں نے جو آ ہنگ دا
ہنسا کہاں کہلا وہ گل نو دہا ر
لیا کہبنج پانؤ ں کو دے اختبار
عجب عالم اس نا زنبن بر ہوا
انرگد گدی کا جبین پر ہو ا
ہنسا اس ا اسے کہ سب ہنس پ<del>ر</del>ے
ہو ے جی سے فرنا ں جہوئے ہو

\*The bathing attendants, bringing emerald pumice stones began to wash his feet. That rose of beauty, immediately on their hands touching him, drew back his foot in such a manner, that the effects of being tickled became apparent on his brow. While, tittering, he hughed so playfully, that everyone present burst out laughing. They were all ready to sacrifice themselves with all their hearts and souls to him.

The King gave orders to his attendants to guard the Prince carefully. They were all tired and the cool breezes sent them to sleep. When they got up, they could not find the Prince in his bed. They were in a critical position. They could not help informing the King about the matter, though they dreaded to come into his presence and moreover they shuddered at the idea of the severe punishment he might inflict upon them. In the following lines Mir Hasan describes their anxious state.

رہے دیکہہ یہ حال حیران کا رکہ سیہ کباہوا ھائے پر وردگار'' کوئی دیکہ یہ حال روئے لگی کوئی عم سے جی اپنا کھونے لگی کوئی عم سے کہا پنا کھونے لگی کوئی ضعف کہاکہا کے گرنے لگی کوئی سر پہ رکہہ ھانیہ دلگیرہو گئی بیٹہ مانہ کی تصویرہو

\*The translation here used is Major Henry Court's, revised and partly rewritten.

کو ئی رکہہ کے زیر زنخد ان چہتری رهی نوگس آسا کہتری کی کہتری رهی کوئی انگلی کو دانتون صین داب کسی نے کہا <sup>طر</sup>ہر هوایہ حراب'' کسی نے دئے کہول سنبل سے بال طمانچوں سے جوں گلکئے سرخ گال

They were all astonished as to what had happened. saying "Alas! O God! what is this?" Seeing this state of affairs some began to weep; and others began to lose their life from grief. Some, crying, began running to and fro, while others fell to the ground from faintness; some placing their hands on their heads, became like pictures of sorrow; while others keeping a stick below their chins remained like the narcissus with their eyes open from astonishment. Some pressing their fingers between their teeth remained standing as they were, while others said, 'Alas! this house is now become desolute." Some undoing their 'spikenard-like-hair 'struck their faces till they grew red.

The Prince had been born after long expectations; so it was natural for the parents to love him from the bottom of their heart. The attendants went before the King weeping and beating their breast and gave an account of what had happened. There was no end to the gricf of the parents. They wept bitterly. The King demanded explanation from those who had brought the news and burst out: "Tell me where ye have lost my ruby and in what well ye have drowned my Joseph." Thereupon the attendants took the King to the spot in the garden-house where the incident had taken place. The King was very much moved and said:

> یهی تهی جگر و لا جها ن سے گبا کها هائے بیثا تو با ن سے گیا "مرے ذوجوان میں کہاں جاؤ ن پیر" " نظر تونے مجھہ پر نہ کی دینظیر " " عجب بحر غممین قرویا مجھے " غرض جان سے تونے کھویا مجھے

This is the place from which he went,
"Alas! my son! hast thou gone from here!
O, my young son! where shall I, an old
man, go?

For thou hast not taken any notice of me, O, Benazir!

## On Sihr-ul-Bayan of Mir Hasan

By SAYYID VAQAR AHMAD, B.A., (OSMANIA).

MIR Hasan's ancestors were of Herat, but owing to the ups and downs of life, they left their native place and settled down in Delhi. Mir Hasan was born in Delhi in the year 1144 A. H. His father's name was Mir Ghulam Husain Dahik, was a poet of some merit and a contemporary of Sawda.

From his childhood, Mir Hasan was inclined towards poetry; while he was in Delhi, he used to go to Mir Dard to show his Ghazals for correction, but he did not become well known while living in that city.

Owing to the decline of the Mughal Empire, Mir Ghulam Husain Dahik, left Delhi and came to Lucknow in quest of employment in the time of Asaf-ud-Dawla. Mir Hasan who was young then, went with him to Lucknow, where he was supported by Nawab Safdar Jung.

In Lucknow, Mir Hasan came under the influence of Diya-ud-din, Diya, and Sawda, but in reality he was a true pupil of Diya. Here he became very famous for his poetry.

Of his four sons, three were poets, who played a great part in the development of 'Marsia,' especially his grandson Mir Anis, who is the greatest Marsia-writer in Urdu poetry.

Mir Hasan was the author of a 'Diwan' of about 800 verses and of a 'Tazkira' of U.du poets; he is most famous for his 'Mathnawi,' called 'Sihr-ul-Bayan.' It deals in Urdu verse with the love affairs of Badr-e-Munir and Be-nazir. He wrote this master-piece while he was in Lucknow. He completed and dedicated it to Nawab Asafud-Dawla in the year 1785 A.D.(1199 A.H.). He died in 1790 A.D., (1204 A.H.).

Mir Hasan's style is simple and lucid. Like Ghalib, he is not fond of using big Persian words. His structure of sentences is purely Urdu. Even, his translations from Persian are very charming. In this aspect he resembles Mir Taki Mir, though as a Ghazal-writer he does not hold as high a rank as Mir Taki Mir. He did not write any' Kasida,' but as a' Mathnawi' writer,

he takes the first place in Urdu literature. We do not find the description of ceremonics and customs in usage at the time in Mir Taki Mir's Mathnawies; on the other hand Mir Hasan's Mathnawi is the mirror of his age. Mir Hasan is also superior to all Urdu Mathnawi-writers in his study of human nature and his power of description. These are the distinguishing features of good poetry. Here we shall give a few instances from Sihr-ul-Bayan.

The story is simple enough. The King wanted to abandon the throne, overcome with grief that he had no child to succeed him, but his Prime Minister advised him not to be hopeless. After many days he had a child and the astrologers foretold that there was danger to the boy for the first twelve years, but advised every precaution. The greatest care was taken of the child. When it was within a day of the period of twelve years, the King permitted the child to sleep on the palace-roof and ordered a strict watch, but owing to the cool breezes, the attendants fell asleep. A fairy, while passing that way, saw the Prince sleeping and fell in love with him. She ordered her attendants to take him to Fairyland, without disturbing him in the slightest. They did accordingly.

The separation from his parents was too much for the Prince and he was always unhappy and dejected. One day the fairy gave him a machine-horse on promise that he would be ever faithful to her, but he broke his promise by falling in love with Badr-e-Munir. When the fairy came to know of this, she got angry and imprisoned him. Badr-e-Munir grieved at the parting. Najm-un-Nisa, a friend of her's, seeing the condition of the Princess, started in search of the Prince Be-nazir. At last, after a great many difficulties, she found the Prince and released him and brought him back to the Princess. After a time they were married and soon after proceeded with great pomp to see the King, his father.

Mir Hasan is a great observer of human nature. He knows the true character of Burns and Blake were the direct predecessors of Wordsworth, Coloridge, Shelley and Keats. For all of them nature had a living interest which manifested itself in different colours.

The elemental necessities of Romanticism

are curiosity and love of nature. We can go further still and say "the most insistent features of Romanticism are a subtle sense of mystery, and exuberant intellectual curiosity and an instinct for the elemental simplicities of life."

#### THUNDERSTORMS

My mind has thunderstorms,
That brood for heavy hours s
Until they rain me words
My thoughts are drooping flowers
And sulking, silent birds.

Yet come, dark thunderstorms, And brood your heavy hour; For when you rain me words My thoughts are dancing flowers And joyful singing birds.

W. H. DAVIES

up briefly. They insisted upon the observance of the critical rules laid down by the Ancients. Theirs was the final word in matters literary. They followed the ancients to the extent of losing their originality and individuality and judgment. In what high esteem Pope held the ancient critics will be evident from his lines:—

"Those rules of old discovered, not devised, Are nature still, but Nature methodiz'd; Nature like liberty, is but restrained By the same laws which first herself ordain-

In another place he says:

'Learn hence for ancient rules a just esteem, To copy nature is to copy them."

To a critic his advice is:

'You, then, whose judgment the right course would steer,

Know well each ancient's proper character; His fable, subject, scope in ev'ry page, Religion, country, genius of his age, With all of these at once before your eyes Cavil you may but never criticize."

To him those who would not follow Aristotle are

"desperate sots and fools

Who durst depart from Aristotle's rules."

Their favourite metre was the heroic couplet, and they patronised a definite poetic diction and distinct matter. In short, the watchwords of the 'classical school' are order, clarity and tranquility.

The 'classical school' had worn itself out by insisting upon certain set rules that had by this time become stereotyped and commonplace. Their baneful effect was keenly felt. They marred originality and imagination. The Romantic school came as a relief and supplied the needs of the time. It very easily rooted out the classical school.

The publication of the 'Lyrical Ballads' in 1798, marks the final downfall of the classical school. The reaction in favour of romanticism had set in long before this date. Even when the classical school was very popular the way was being prepared for its overthrow. Before Pope had reached the summit of his fame in the fourth decade of the eighteenth century Thomson's 'Winter' (1726) and his complete 'Seasons' (1739) had appeared. He was in a way the inspirer

of Wordsworth, the protagonist of the 'Romantic School.' Thomson's work once more revived interest in the study and observation of nature. Side by side with this return we find other signs of revolt in both the form and subject matter of poetry. It was difficult to surpass Pope in the handling of his chosen metre, the couplet. Those poets who wished to excel him reverted to older metres, blank-verse, octosyllabic couplets and the Spenserian Stanza. son's 'Season' were written in blank-verse. Collins and Gray carried on the revolt, both in the use of less regular measures and in seeking sources of inspiration and subjects for their verse widely removed from the prevailing themes of the life of the town and of society.

This revolt commenced in the first half of the eighteenth century. By about the middle of th ecentury it had become definite and formidable. Percy's 'Reliques' Macpherson's 'Ossian' and Warton's opposition did a great deal to bring about the downfall of the 'classical school.' The " The ' Reliques' were published in 1765. publication of the 'Reliques.'" writes Professor Hales, " constitutes an epoch in the history of the great revival of taste; it changed the face of literature. After 1765, before the end of the century, numerous collections of old ballads were made. The taste that was awakened never slumbered again. The recognition of our old life and poetry that the 'Reliques' gave was at least gloriously confirmed and established by Walter Scott." Wordsworth testified in 1815: " I do not think that there is an able writer in verse of the present day who would not be proud to acknowledge his obligation to the 'Reliques'."

In Crabbe and Cowper the older creed is gasping its last, giving place to the new order in Blake and Burns. The last two poets were thorough 'romanties.' In their poetry pure natural feeling, wholly free from artifice, had returned to English song and found expression in natural language. Other symptoms of this revolt in contemporary poetry were: a study of social questions and new interest taken in the poor; indications of the democratic spirit not confined to the other side of the channel; truer delineation of human character; a widening of human sympathies to include children and animals and the joys and sorrows of home.

Now we come to the second part of the subject, the existing position of Protectionism in India. As has been mentioned above, England was a staunch supporter of Free Trade. It was for her own interests that she maintained this policy. She had not learnt the severe lesson the War taught her in a few days. And India, unfortunately, was quite at the mercy of England. Having no voice of her own she could not claim her right—her "long standing and insistent demand" for Protection fell upon deaf ears. The desire on the part of the Indian public was long felt. It demanded the revision and the establishment of a systematic Tariff Policy. But unfortunately until 1916 the Government did not take any notice of this just and reasonable desire. After the war England realized her mistake with regard to the Fiscal Policy of I dia, and in 1916 when the Hon. Sir Ibrahim Rahimtoola moved a resolution in this respect, in the Imperial Legislative Council, the Government announced the appointment of the Industrial Commission. This commission was not to examine the fiscal policy best suited to India's interest. The Industrial Commission after due deliberation reported the necessity of India's industrialization, and recommended the appointment of a commission to examine the tariff question.

Accordingly, the Fiscal Commission was appointed in 1921, "To examine with reference to all interests concerned the Tariff Policy of the Government of India, including the question of the desirability of adopting the principle of Imperial Preference, and to make recommendations."

This commission, with due deliberation, came to the conclusion that, "In the best interest of India the adoption of a policy of protection to be applied with discrimination....." was most advisable. All the members were not unanimous, the minority in their minute of dissent say "there should be an unqualified pronouncement that the fiscal policy best suited for India is protection." They say that whenever protection exists, it is apt to be applied with discrimination, and therefore the qualifying clause should be done away with.

Anyhow it has been accepted that Protection (with or without the qualifying clause), is best suited to the interests of India. The reasons given are as follows: Public sentiment desires protection. The

wealth of ancient ages still lives in the memory of the Indians. They long for the return of the by-gone prosperity, and they believed that this could be done only by the industrialization of India. Free Trade policy has been ruinous to the interests of India. The example of all other countries is another factor which makes the Indian sentiment long for protection.

All the great industrial countries have progressed upon protectionist system, and they have adhered to it. Germany, the United States of America, France, and Japan have adopted Protectionism. They have progressed within the secure walls of protection.

Any policy, if adopted only because it is backed by public sentiment, is not sure to be the one best suited for its requirements, unless there are some very good advantages inherent in it. Protection always means a certain amount of loss to the nation as a whole. Its burden arises from the increase in prices. But this burden is perfectly justifiable, if it is imposed temporarily, and on the ground that "The native must sacrifice and give up a measure of material prosperity in order to gain culture, skill and power and united production; it must sacrifice some present advantages in order to insure to itself future ones."

But it must be borne in mind that after all, this burden on the consumer is always temporary. As the home industry develops, its cost of production is reduced, and the foreign commodities are sold at a higher rate, than these home manufactures. Gradully import of foreign goods may cease altogether, and the prices will be regulated according to the cost of production of the home-produced articles.

That India needs industrialization is a fact established beyond dispute. A perusal of the report of the Industrial Commission 1918, will show India's past greatness as an industrial country. This very fact goes to prove the capability of India in this respect. Whatever the natural aptitude of India in the past, she is again showing uneasiness to recover her lost industries. This, India cannot achieve without the protective wall of Protection. All other impediments in the industrialization of India have a tendency to improve themselves. "India is an agricultural country which possesses undoubted natural advantages for manufacturing." She produces an abundance of

## A Conversation

#### AFTER IVAN TURGENIEF

(Russian)

THE topmost peak of the Himalayas...

A whole chain of rugged precipices ...

The very heart of Asia.

Over the mountains a pale green, clear, dumb sky. Bitter, cruel frost; hard, sparkling snow; rising out of the snow, the gleaming peaks of the ice-covered, wind-swept mountains.

Two massive forms, two giants of the sides of the horizon. Gaurisankar and Kanchanjanga.

And Gaurisankar speaks to its neighbour.
"What canst thou tell that is new?
What is there down below?"

A few thousand years go by : one minute. And Kanchanjanga roars back in reply.

- "Thick clouds over the earth....wait a little!" Thousands more years go by : one minute.
  - "Well, and now?" asks Gaurisankar.
- "Now I see blue waters, black forests, grey heaps of piled-up stones. Among them are still fussing to and fro the insects that have never yet defiled thee or me."
  - " Men ?"
  - 4 Yes, men."

Thousands of years go by: one minute.

- "Well, and now?" asks Gaurisankar.
- "There seem fewer insects to be seen, thunders Kanchanjanga. "It is clear down below; the waters have shrunk, the forests are thinner."

Again thousands of years go by: or minute.

- "What canst thou see now?" says Gaur sankar.
- "Close about us it seems purer," answer Kanebanjanga, "but there in the distant there are still spots in the valleys, and some thing is moving."
- "And now?" asks Caurisankar, after more thousands of years.
  - " Now it is well," answers Kanchanjang
- "It is clean everywhere, quite whit wherever you look. Everywhere is or snow, unbroken snow and ice. Everythin is frozen. It is well now, it is quiet."
- "Good," says Gaurisankar. "But v have gossipped enough, brother. It's tin to slumber."
  - " It is time, indeed."

The huge mountains sleep; the gree clear heaven sleeps over the region of etern silence.

from least suggestions, we need the spirit of Rosa Luxemburg, the brave woman who said: "Never forget to look around you, and then you will always become good again." Of her we are told: "At Christmas she lies in prison on a mattress as hard as stone. After ten o'clock at night her light must be out, but she can never fall asleep before one. 'And then I dream of many things in the darkness, and I smile through the darkness at life.' Underneath, in heavy boots that grate harshly on the wet sand, the sentry goes up and down, but the prisoner believes that she hears in each harsh step "a beautiful little song of life."

And in order that our power, however meagre it may be, shall win some place and joy in our narrow limitations, we need to believe in the deep truth that the sublime does not lie in the subject but in the pirit with which we invest it, in the ardour and conviction of our own personal reaction to life.

A composition which can be written in an hour in class would fall into that most inclusive of literary forms called the essay. An essay may tell us something in continuous narrative or it may group together familiar things and reflect upon them. Thus on one side it comes close to the short story, as we find in certain essays of Sir Richard Steele, Charles Lamb, J. A. Froude and Max Beerbohm. But the short story in essay form is generally a simple outline of reminiscence or an apologue, naturally less dramatic in plot and dialogue than a real short story.

Now if there were not so many wise heads on young shoulders in the East we should expect that students writing with free choice of subject would narrate rather than criticise or formulate. And it is my experience that they do if they are given encouragement. But in our systems of teaching far too little opportunity is given for the bringing out of the individual side of the student's life-experience, that side which is most valuable because most vital.

In the Madras scheme of things the students' compositions are confined for subject to certain prescribed books, generally of English fiction, so we have the depressing result that hundreds of students, instead of using the essay hour as their one outlet from

the classroom into the world of real life, are condemned week after week to the task of condensing the atmosphere of *Persuasion* or *The Newcomes* or *The Trumpet Major*.

A very different thing happens when students are asked to write what has really happened to them. Then we are likely to get something worth reading and remembering.

In Japan I had the honour of presenting to the Prince of Wales a collection of such writings by Japanese students, nothing but their own memories, often narratives and reflections of very humble life, but fascinating for their very humanity.

It is a sad mistake to allow young people to write on abstract matters, to encourage them to usurp the critical function of mature years; unless, of course, they are given the freedom to criticise in the original and piquant way of children and young people who see things through their own eyes and not through books.

It is our intention in later numbers of the magazine to print some of the best of the compositions written by students of the college, and we have every hope that original work of merit will be forthcoming. There is a tendency among students to ask for guidance in their treatment of a subject. The great master of the realistic short story is Anton Chekhov, whose method is generally to take and isolate a section of ordinary middle or lower class life, and without any artificial heightening or elaborate plot, to give us as truthful dialogue and description as possible. The result is astonishingly vivid, and while it is so true to the psychology of the European people generally, it has its own peculiar Russian character which is often rather Oriental than Western.

Chekhov's stories are generally longer than could be written in an hour in class. So I am giving as illustrations five by other writers, two Russian, one Polish and one French. The last, entitled The Deht Collector is a capital example of what the French call a feuilleton, a brief story used to fill a certain portion of a daily newspaper. The constant demand for these has given French writers a long training in writing them, and they are the great masters of this type of story.

# Notes on Writing English

IN our B.A. class it is our practice that, once a week, the students spend an hour or so in class writing in English. They are naturally restricted to two forms, the essay and the story, which permit of much variety.

Too often these compositions written in class have little relation to the life of the writer, to the fulness of his personality, to the richer moments of his experience.

Too rurely do they show trust in his own judgment or imaginative power.

There are various reasons for this. One is that to write an Essay or a story in the classroom on a subject given there and there is no easy matter—It means Concentration of mind of a peculiar kind, and that, too, in public. And we know that the difficulty of writing anything original even when we have the advantage of privacy. This public exercise in writing English, is of course a necessary preparation for the final University Examination.

But there is another reason which I believe weighs more heavily in the Orient than in Europe.

Here in the East we find a more lasting reliance on what has already been thought and expressed, a stronger reluctance to invent, to disturb the flow of convention. The result is, that from Cairo to Kyoto, accepted form and tradition, matter and manner, are supreme in all branches of literature; and within these boundaries the victories of the creative spirit have been great and multifarious. But in the regions of the West, where man is still subject to the restless instinct of migration and adventure, life is constantly offering new matter for translation by the artist into an increasing variety of form.

Of the stories by Indian writers shown to me with a view to their insertion in the magazine, I have advised the rejection of some for this very reason,—that the writers were closing their eyes and ears and offering us faint and colourless reflections of what they had never felt or experienced.

There is a Chinese proverb which says that the darkest spot is at the foot of the lighthouse.

To us in England, India is brimful of colour and romance. But here in India I hear so many young men say that there is so little of interest in their lives to write about.

Now what really is the matter is not the fault of our life and surroundings, but our own meagreness of power. Nothing that exists or happens in this world is beyond transformation into vital interest or lasting beauty. Tennyson once said that it does not matter what we write about, but how we write about it. The worst forms of meanness and selfishness,— cruelty, murder and other causes of horror have been transformed into the great tragedies of the world, the Oedipus plays, Antigone, King Lear, and saddest of all, Othello.

The commonest, most obvious and apparently insignificant things in life have been made the matter of the most exquisite poetry. Both Goethe and Tolstoi when writing their own biography, laid the greatest stress on the simple happenings of childhood. Burns and Wordsworth and Thomas Hardy were all content to find among the poor and obscure all the witness they desired to the nobility of human life.

We are bound to agree with Lessing when he says: " To a great man both things are needful: to treat trifles as trifles, and great things as important," but an even more needful thing is to recognize the important in the apparently trivial. Joseph Conrad found "at every turn the magnificence which besets our insignificant footsteps in good and evil." And two leading French artists of modern times have given expression to this as their fundamental faith,-Rodin when he says: "The expression of the most abject creature may be sublime," -- and J. F. Millet, who never moved out of the humble life which he stirred the world to sympathise with: "One must know how to make the trivial serve to express the sublime: in that is real strength."

To carry these principles into our daily work we need a strong faith,—trust in ourselves and in that power which has made us and placed us where we are. To build up, as Wordsworth says, greatest things

### Miracles

#### By WALT WHITMAN

Why, who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles, Whether I welk the streets of Manhattan. Or dart my sight over the roofs of houses toward the sky, Or wade with naked feet along the beach, just in the edge of the water, Or stand under trees in the woods. Or talk by day with any one I love -or sleep in the bed at night with any one I love, Or sit at table at dinner with my mother, Or look at strangers opposite me riding in the car, Or watch honey-bees busy around the hive, of a summer forenoon, Or animals feeding in the fields. Or birds-or the wonderfulness of insects in the air, Or the wonderfulness of the sun down- or of stars shining so quiet and bright, Or the exquisite, delicate, thin curve of the new moon in spring; Or whether I go among those I like best, and that like me best-mechanics, boatmen, Or among the savants or to the soiree -- or to the opera, farmers. Or stand a long while looking at the movements of machinery, Or behold children at their sports Or the admirable sight of the perfect old man, or the perfect old woman, Or the sick in hospitals, or the dead carried to burial, Or my own eyes and figure in the glass; These, with the rest, one and all, are to me miracles, The whole referring- yet each distinct, and in its place. To me, every hour of the light and dark is a miracle, Every square yard of the surface of earth is spread with the same. Every foot of the interior swarms with the same; Every spear of grass frames, limbs, organs, of men and women, and all that concerns All these to me are unspeakably perfect miracles. them. To me the sea is a continual miracle; The fishes that swim—the rocks—the motion of the waves—the ships, with men in them, What strunger miracles are there?

Walt Whitman (1819—1900) is a figure that towers at the beginning of modern poetry, not only in English but in most great languages of civilization. Although he has only last year been given the honour of inclusion in the English Men of Letters Series, he has for a generation been the acknowledged leader of a movement against convention in poetic manner and matter. His nu dium is rhythmic prose, of which the above passage is a good example.

One article of Whitman's creed is that: A leaf of grass is no less than the journey-work of the stars. And he named his chief work *Leaves of Grass*, a glorified note-book or diary in which the entries are made in all stages of expression short of finished metrical form. Of the poems in this book he has left us a simple and honest explanation:

"The word I myself put primarily for the description of them is the word suggestiveness. I round and finish little if anything; and could not, consistently with my scheme. The reader will always have his or her part to do, just as much as I have had mine. I seek less to state or display any theme or thought, and more to bring you, reader, into the atmosphere of the theme or thought—there to pursue your own thought."

## Nawab Sadr Yar Jung's Speech

### By Dr. KHALIFA ABDUL HAKIM

[Dr. Khalifa Abdul Hakim has kindly sent for our magazine an account of Nawab Sadr Yar Jung Bahadur's (Moulvi Habibur Rahman Khan Sherwani) speech on the occasion when the professors of the Osmania University College were "at home" to the Nawab Sahib after his return from the Pilgrimage. (Ed.)]

The staff of the Osmania University was at home to Nawab Sadr Yar Jung Bahadur to honour him and give an expression to their joy in welcoming him back to Hyderabad after the performance of the Pilgrimage. The Principal welcomed him on behalf of the staff and requested him to give them a description of his journey and his impressions of the Pilgrimage.

The Sadr-us-Sadur then rose in response to the request and referring to his speech in the Nizam Club he said that it was not possible to reproduce here the impressions of his pilgrimage, and the sentiments he had expressed in that club. He rightly observed that in certain gatherings there is created sometimes an atmosphere that draws forth emotions and expressions from the abysmal depths of a speaker's personality. The atmosphere of a gathering has a certain psychological or spiritual element which being not thoroughly analysable cannot be reconstructed at will. He remarked that this gathering of the learned did not allow him to be warmed up to that pitch, a fact that he attributed humourously to the intellectual coldness of science. He, however, expressed the hope that on some future occasion the atmosphere of the University may become electrified enough to draw forth emotional expressions from him. These remarks having thrown a wet blanket over the gathering the pitch of expectation became very low. But his short speech showed that the deeper realities of life and its fundamental truths even in their casual expression emerging from a soul that has not accepted them second hand from the rusty stores of tradition but has lived them out and felt the palpitation of Being have an intrinsic warmth. He confined himself to two points, the one was negative and the other positive. He said whoever expected from him a description of any aspects of the

material civilization of Hejaz would meet with disappointment because in that monotonous desert there was neither nature nor That land seemed to be a manifestation of God's undifferentiated Unity and Infinity. Its population-centres and lifespots were few and far between. Centuries of chequered human history had passed over these infinite sands without quickening them into either organic or cultural life. It was a miracle of miracles that the greatest cosmopolitan centre on this earth should have been located amidst such barren physical surroundings. Arabia owed its position and prestige to Islam, being the cradle of a living and dynamic world-religion. Islam was, and still is, the sum total of its life. Every year from the thirty-two points of the compass a surging stream of humanity flows towards it. That is the spring time of these sands where instead of flower and fruit human hearts grow. The gathering at Arafat is a soul-stirring spectacle of God's democracy. Peoples of all colours, creeds and cultures meet there on the common ground of Humility and Hope, merging all the differences of birth and wealth in a common homage to the Creator. In the mighty sea of religious experience all the petty vanities of life are drowned. Like every fundamental and ultimate experience it was something to be felt and not argued. The fact and the value of it both lie in the experience. Whoever has ever felt it knows it and to whom it was not vouchsafed no amount of description and argument could bring it home to him. Religious experience is an experience sui generis like the charm of music or the love of beauty. Whoever feels the vibration of the inner chords of his being in tune with the Infinite knows that the value of it lies in its very ineffability. To have had such an experience is to have felt being lifted out of Time into Eternity and out of the Bondage of the Flesh into the Freedom of the Spirit. The Sadr-us-Sadur said, whoever turned to Hejaz with any other object was taking a wrong direction. The life of Hejaz lay in that cosmopolitan, truly democratic and humanly spiritual collective religious experience which no other time and no other place on this planet presents.

raw materials, she has an ample potential supply of cheap labour and adequate sources of power; and..... she is capable of turning these natural advantages to use."

This quotation from the Fiscal Commission Report of 1922 shows that India is capable of developing her industries, but Protection is indispensable to accelerate this process of development.

We recommend Customs duties in India from another consideration. The Indian sentiment is against direct taxation, which exists in India in the shape of land-tax and income tax. There are peculiar difficulties in collecting these taxes. Moreover high income-taxes have an undermining influence on the industrial development of a country, Direct taxation has reached its limit in India, and if any further taxation is needed its must be in the shape of indirect taxation and high tariff will accomplish this purpose, and at the same time it will have a protective influence upon the home industries. Since 1916 the Indian tariff is becoming less and less and consistent with the free trade principle of imposing levying taxes on goods which cannot be produced in the country. And in the second place the tariff policy is governed less by revenue consideration. But it is least convenient and least beneficial in giving protection, and therefore it is inevitable that India should adopt a protective policy like Germany in 1879. The advantages that will be derived from protection will greatly outweigh the burden that will be imposed upon the agricultural class as well as the middle class, provided that, this protection is given with discrimination.

For this purpose, a Tariff Board was recommended by the Fiscal Commission in 1922. It was to be composed of thoroughly competent men commanding the confidence of the people, its chief duty being to enquire into the conditions of the industry which applies for prohibition, and to make recommendations.

Accordingly the Government of India has appointed a Tariff Board consisting of impartial members. Their number as recommended by the Fiscal Commission is three.

During the last three years of its existence the Tariff Board has considered the question of Iron and Steel industry, and recommended protection for it, accordingly the Government has given protection to this industry.

Besides this, sulphur which is so essential for the manufacture of many commodities has been exempted from import duties at the recommendations of the Tariff Board.

Thus we see that a new day has dawned for the industrial progress of India. The attitude of the Government which had been hostile to India's progress is giving way, and we fervently hope that India will again be tamous for her industries, as of old. Protection should be and would be given to such industries as require it, and that it should be given with discrimination as regards its amount and its length of time, so that the burden it imposes be as less as possible upon the consumer.

[Our readers will hardly need to be reminded that the policy so well pleaded for in the above article forms one of the crucial problems of economics. The imposition of a Customs Tariff, in the opinion of many able thinkers, involves at least as many disadvantages as advantages. Ed.]

Now we come to the second part of the subject, the existing position of Protectionism in India. As has been mentioned above, England was a staunch supporter of Free Trade. It was for her own interests that she maintained this policy. She had not learnt the severe lesson the War taught her in a few days. And India, unfortunately, was quite at the mercy of England. Having no voice of her own she could not claim her right—her "long standing and insistent demand" for Protection fell upon deaf ears. The desire on the part of the Indian public was long felt. It demanded the revision and the establishment of a systematic Tariff Policy. But unfortunately until 1916 the Government did not take any notice of this just and reasonable desire. After the war England realized her mistake with regard to the Fiscal Policy of India, and in 1916 when the Hon. Sir Ibrahim Rahimtoola moved a resolution in this respect, in the Imperial Legislative Council, the Government announced the appointment of the Industrial Commission. This commission was not to examine the fiscal policy best suited to India's interest. The Industrial Commission after due deliberation reported the necessity of India's industrialization, and recommended the appointment of a commission to examine the tariff question.

Accordingly, the Fiscal Commission was appointed in 1921, "To examine with reference to all interests concerned the Tariff Policy of the Government of India, including the question of the desirability of adopting the principle of Imperial Preference, and to make recommendations."

This commission, with due deliberation, came to the conclusion that, "In the best interest of India the adoption of a policy of protection to be applied with discrimination......" was most advisable. All the members were not unanimous, the minority in their minute of dissent say "there should be an unqualified pronouncement that the fiscal policy best suited for India is protection." They say that whenever protection exists, it is apt to be applied with discrimination, and therefore the qualifying clause should be done away with.

Anyhow it has been accepted that Protection (with or without the qualifying clause), is best suited to the interests of India. The reasons given are as follows: Public sentiment desires protection. The

wealth of ancient ages still lives in the memory of the Indians. They long for the return of the by-gone prosperity, and they believed that this could be done only by the industrialization of India. Free Trade policy has been ruinous to the interests of India. The example of all other countries is another factor which makes the Indian sentiment long for protection.

All the great industrial countries have progressed upon protectionist system, and they have adhered to it. Germany, the United States of America, France, and Japan have adopted Protectionism. They have progressed within the secure walls of protection.

Any policy, if adopted only because it is backed by public sentiment, is not sure to be the one best suited for its requirements, unless there are some very good advantages inherent in it. Protection always means a whole. Its burden arises from the increase in prices. But this burden is perfectly justifiable, if it is imposed temporarily, and on the ground that "The native must sacrifice and give up a measure of material prosperity in order to gain culture, skill and power and united production; it must sacrifice some present advantages in order to insure to itself future ones."

But it must be borne in mind that after all, this burden on the consumer is always temporary. As the home industry develops, its cost of production is reduced, and the foreign commodities are sold at a higher rate, than these home manufactures. Gradually import of foreign goods may cease altogether, and the prices will be regulated according to the cost of production of the home-produced articles.

That India needs industrialization is a fact established beyond dispute. A perusal of the report of the Industrial Commission 1918, will show India's past greatness as an industrial country. This very fact goes to prove the capability of India in this respect. Whatever the natural aptitude of India in the past, she is again showing uneasiness to recover her lost industries. This, India cannot achieve without the protective wall of Protection. All other impediments in the industrialization of India have a tendency to improve themselves. "India is an agricultural country which possesses undoubted natural advantages for manufacturing." She produces an abundance of

### فلدانتد مراکمہ آتا کے ولی نعمت سلطان العلوم

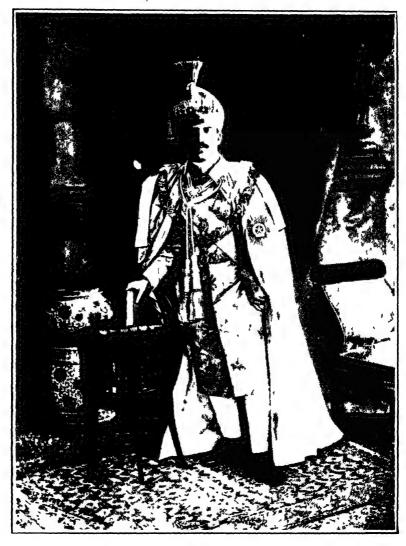

OUR ROYAL MASTER

### CONTENTS

|                                           | PAGES         |
|-------------------------------------------|---------------|
| SALUTATION E. I                           | E. Speight 1  |
| FOREWORD PRINCIPAL MOND. ABDUR RAN        |               |
| EDITORIAL                                 | 4             |
| PLATO NAWAB NIZAMAT JUNG                  |               |
| SIR JAGADISH CHANDRA BOSE SPECTATOR       | (LONDON) 7    |
| THE RHINOCEROS WHIP M.                    | PICKTHALL 9   |
| APPROACH TO GHALIB Dr. Syed A             | BOUL LATIF 11 |
| THE ROMANTIC AND THE CLASSIC CREEDS . S.  | FAZLE HAQ 15  |
| ON SHIR-UL-BAYAN . S. VAQAR AHMED, B.A.,  | (OSMANIA) 19  |
| THE GENESIS AND THE PRESENT POSITION OF I | PROTEC-       |
| TIONISM IN INDIA. ZAHEERUDDIN ARMED, B.A. |               |
| NAWAB SADR YAR JUNG'S SPEECH Dr. K. AB    | DUL HAKIM 27  |
| MIRACLES WAI                              | T WHITMAN 28  |
| NOTES ON WRITING ENGLISH                  | 29            |
| CONVERSATION AFTER IVAN                   | TURGENIEF 81  |
| A STUDENT STEFAR                          | ZEROMSKI 82   |
| THE HOOP FEOD                             | OR SOLOGUE 84 |
| THE DEBT COLLECTOR MAU                    | RICE LEVEL 86 |
| THE SERVANT S. T.                         | SEMYONOV 89   |
| IN THE EXAMINATION HALL.                  | E. SPEIGHT 48 |